بوروپامسای

العال الحالية المالية المالية



ارُدو كابيها لا بين الاقوامي مفت روزه





اس شمارے میں

کشیر میں ہو تھ اتھ کے نام پر ارزہ خیز مظالم کا

لا انتخابی سلسلہ

کاففی دام اگلا الیکٹ ملائم کے ساتھ نہیں جنا

دل کے ساتھ الایں کے

حکومت نے کشیر کے تعلق سے سنگین غلطیاں

گریمیں ۔ ایک انگریزی صحافی کے

تاثرات

مزمینا ناچا ہی ہے

اپن شادی پر عمران اور صائعہ خان کے قانون کو

اپنی سے ایک دلجسے دیورٹ

اپنی سے سالہ دلجسے دیورٹ

ہے ایران درشدی کے قتل کے فتوی سے پیچھے

سے سار سے میادت گاہوں کو گرا دینا کار ثواب ہے

"سے بادت گاہوں کو گرا دینا کار ثواب ہے

" بے بادت گاہوں کو گرا دینا کار ثواب ہے

" بے بادت گاہوں کو گرا دینا کار ثواب ہے

" بیلی جمنیہ کے قتل کے ختوی سے پیچھے

" سے سار سے میزی ایشیا کا طوائف خانہ بنا جارہا

ہے اس کے علاوہ دیگرام موضوعات اور مستقل کالم



| BANGLADESH         Taka20         FRANCE         Fr 10         JAPAN         NORWAY         N. KR12.00         SWEDEN         Kr1           BELGIUM         Fr 70         FINLAND         F. MK 10.00         KOREA         W 1.800         PAKISTAN         Rs. 15         SWITZERLAND         Fr           BRUNEI         B\$4.50         GERMANY         DM3.50         MALAYSIA         RM3.00         PHILIPPINES         P 25         THAILAND         B4           CANADA         C\$3.350         HONGKONG         HK\$15.00         MALDIVES         R\$12.00         SAUDI ARABIA         SR 3         U.K.         £ 1.3 | Kr15<br>Fr3<br>B40 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

ضلع پریشدالیکشن میں سماجوادی پارنی کی جیت اور بی ایس پی کی شکست سے کانشی رام بوکھلا انھے

# کیاملائم حکومت چنددن کی مهمان ہے؟

کالشی رام کی تلون مزاجی ایک بار پھر اپنے جوہر دکھا رہی ہے۔ وہ ایک بار پھراینے شریک اقتدار ملائم سنكه سے خفا ہوكتے بين اور ايسالكيا ہے

كه اس بار درا زياده ناراض بس اور وه ملائم سنكه كو

سبق سکھانا جاہ رہے ہیں جس کی بنا ہر اثربردیش کی ساسي صورت حال غيريفسني اور ملائم حكومت عدم استحكام کی شکار ہوگئ ہے ،آج کل وہ اتے الحرے ہوئے ہیں کہ کسی سے سلیقے سے گفتلو تک سی کریادہے ہیں ، سال تك كه كذشة دنون ياركيمنث کے مرکزی بال میں وہ تی ج بی کے ایک رکن سے لڑ ربي إور سابق وزيراعظم چندر شکورکی مداخلت بربی معامله وبسكار



جنادل کے کئ ممران اسمبلی کواپنے پالے میں کرلیا،

سیاسی مصرین کا توسیال تک کمناہے کہ بی ایس بی

کے گئی ممبران بھی ملائم کی یارٹی میں شمولیت کے

لے رول رہے ہیں البت کسی مناسب موقع کا انتظار

برحال یہ تو جگ ظاہرے کہ ملائم اور کانشی رام کی دوستی مصلحت اور صرورت کے تحت ہے۔ تی ہے تی کو اقتدار میں آنے سے روکنے کے لئے دونوں میں انتخابی تال میل اور مشترکہ حکومت سازى كامعالمه في مواتها ليكن كانشي رام صرورت ے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش میں رہے ہیں اور ملائم سکھ ان سے مجی زیادہ جالاکی دکھاتے رہے بیں۔ ملائم سنکھ جونکہ وزیراعلی بیں اس لئے تھوس فاتدہ اٹھانے میں وہ بازی مار لے جارہے ہیں ، کانشی رام جونکہ ملائم کا ہاتھ پار مہیں سکتے اس لئے ان کے یاس صرف ایک سی کام رہ گیا ہے ، ملائم کو برسرعام رسوا اور بے عزت کرنا ، ان کی تضحیک و تدلیل کرنا اور یہ دکھانا کہ اقتدار کی جاتی ان کے ہاتھ میں ہے ، ملائم تمام رسوائیوں اور ذلتوں کو برداشت کرتے رہے ۔ کانشی رام کے مجمی ناز اٹھاتے رہے اور

مایاوتی کے مجمی الیکن اندرون خاند این سیاسی طاقت

س اصنافہ کرتے رہے ، یہاں تک کہ بی جے تی اور

ہے کانشی رام ان حقائق سے بے خبر مول · ایسانہیں ہے انہیں خوب معلوم ہے کہ ملائم کیا کر رہے ہیں اور ان کی سیاسی طاقت میں کتنا اصافہ ہوگیا ہے اور خود کانشی رام کتنے کرور ہوگتے ہیں اس لئے انہوں نے کئی بار ملائم کی حکومت کرانے کافیصلہ کیا کیکن یہ انتہائی قدم اٹھانے کی جرات اس کئے تہیں ہوئی کہ ان کے ممبران اسمبلی اور وزراء اس کے لے تیار سس بیں ۔ کانشی رام کو خطرہ ہے کہ اگر انموں نے حمایت واپس لینے کا اعلان کیا تو یہ لوگ ان کا دامن چھوڑ کر ملائم کے آغوش میں چلے جائیں

حال ہی میں اختتام پذیر ہوئے صلع پریشد کے انخابات نے جلتی ر تیل کا کام کیا ان انخابات س ملائم سنکھ کی یارٹی زبردست سیاسی قوت کی حیثیت سے ابھری ہے ،صلع پریشد چرمن کی کل 56 مستن ہیں جن میں بوجن سماج پارٹی نے 17 امدوار گھڑے کے تھے۔ لین اس کا صرف ایک

امدوار بجنور میں کامیاب ہوا جبکہ سماجوادی پارٹی نے 29 نشستیں عاصل کیں ، بی ہے بی کو 9 سیٹیں ملیں اور کانگریس کو آٹھ۔ جنتا دل کو ایک بھی سیٹ حاصل نہ ہوسکی ، کانشی رام کا خیال ہے کہ ملائم سنکھ کی حکمت عملی کے تتیج میں ایسا ہوا ہے ورىنە يە توكونى بات نهس بونى كەنى ايس بى كالك امدوار عیتے اور سماجوادی کے 29 جیس دوسری طرف معنو میں بی ایس بی کی صلع پیشد جرمین کی امدوار بارا دنوی کا سماجوادی کے ایک ممبرالممبلی راجیندر سنکھ یادو نے اغوا کرلیا تھا ، کالشی رام کا خیال ہے اعوا اور ان کی یارٹی کی خراب کار کردگی میں ملائم سنکھ کا ہاتھ ہے ،اس خیال نے ان کے عصے میں بے پناہ اصافہ کردیا۔

كانشى رام انتهائى عصے كے عالم ميں كھنتو گئے اور تین مقامی اخباری نامه نگاروں کو بلواکر ملائم کو پیغام ججوا دیا المائم جب وہاں سینے تو دروازے ریی ایس بی کے لیڈر جنگ سادر پئیل ملے ،انسوں نے کہا کہ "صاحب کا مود ست خراب ہے وہ کھ بھی كرسكة بي " ملائم إندر كي توكافي رام نے نام نگاروں کے سامنے گفتگو کرنے اور بی ایس بی کی خراب کارکردکی میران سے وصناحت چاہنے کی صند کی ، ملائم سنکھ کا کہنا تھا کہ وہ اخباری نامہ نگاروں کے

سے خوش تو مہیں میں لیکن ان کی حکومت بھی نہیں گرائس کے اکبونکہ ایساکرنے کی صورت میں بی ج پی اقتدار میں آجائے کی ان حالات میں وہ دلمی

واس آگے اور سال انہوں نے دوسری سرکری

شروع کردی ، اب ان کا خیال ملائم کے بجائے

جنادل کو ساتھ لے کر چلنے کا ہے ، وہ جنتا دل کے

لیدوں سے برابر رابطہ قائم کے ہوتے ہیں۔ بمار

کھاتے بیٹے ہیں ،1993ء کے اسملی الیکش میں جنتا دل نے بارہ فیصد ووٹ ماصل کرکے 27 ستن جیت محس لین اب اس کے ممران

الملى كى تعداد محص تىن رہ کئی ہے ، بقیہ سمی ساجوادی میں شامل ہوکتے ہیں بی ایس بی کی ماتند جنتا دل والے مجی ملائم كواپنادشمن سمجدر بس اس لے یہ لوگ مل کر كوتى ايسى حكمت عملي رتيب دين سي مصروف بی جس سے سانب مجی مرجائے اور لا حى مجى يه توقي . يعني ملائم كي حكومت ختم ہوجائے کر بی جے بی

اقتدار س ندآنے یائے ، 1996ء کے جزل الیکن کے پیش نظر بھی دونوں پارٹیوں کے لیڈروں میں مذاكرات مورج بين 96 كالكيش كالشي رام ملائم کے ساتھ نہیں لالو کے ساتھ لانا چاہتے ہیں ، شرد یادواس صورت حال سے زیردست جوش و خروش میں ہیں وہ امجی تک یہ نہیں بھولے ہیں کے بدالوں س ملائم نے انہیں شکست دلوادی تھی، لیکن رام ولاس یاسوان اس صورت حال سے خوش تہیں ہیں كيونكه جننا دل س الجي تك ويي دلتون اور پسمانده طبقات کے لیڈر تھے ، کالٹی رام کے آنے سے ان كاوزن كم بوجائے گا،لين جموعي طور برجنادل مجي وی جاہ رہا ہے جو کاشی رام جاہتے بس ادھر ساجوادی پارٹی بھی ان امور پر میٹنگس کررہی ہے۔ صورت حال انتهائي غيريفيني اور پيچيده مولئ ہے۔ اليے حالات ميں اگر كانشي رام اين حرايت والي لے لیتے ہیں تو تعجب مہیں ہوناچاہتے۔ دیکھنا یہ ہے كه ملائم ان حالات سي كيي تملية بي-

سامنے نہیں تنہائی میں کفتگو کریں گے ۔ اِس بر کانشی رام نے برافروخی کے عالم میں ملائم سکھ کو وہاں سے چلے جانے کو کہ دیا اسی دن ضمنی الیکش کے عوامي جلسول من دونول كو مشتركه طور ير شركت کرنی تھی لیکن کانشی مدام نہیں گئے ۔ اس وقت ایسا محسوس بورباتها كربس اب ملائم حكومت چند لحول

لیکن شام کو کانشی رام نے اعلان کیا کہ وہ ملائم

کانشی رام اگلاالیکش سماج وا دی پارٹی کے ساتھ نہیں بلکہ جنتادل کے ساتھ کڑی گے۔

کے وزیراعلی لالو یادو اور کرنائک کے وزیراعلی دىوكوۋا سميت وه لئ ليرون سے مذاكرات كريك بس ان من ریاسی جنادل کے صدر رام آسرے ورما تھی شامل ہیں ایہ تھی پتہ چلاہے کہ وی بی سنگھ سے بھی ان کی تفتلو ہوئی ہے ،اور پہلے حبال وی بی سنکھ کو وہ منووادی اور برہمن وادی کیتے تھے اب انهيں اپناقري دوست كدرہ بير-

انسی ٹیوٹ آف کشمیراسٹاریسرینگر کے فردوسی عاصمی کی دبورٹ

جنتادل کے لیڈران بھی ملائم سنگھ سے خار

ہمراہ اخباری نمائندوں سے ملنے کے لئے سری نگر سپتی یہ چھوٹاسا گاؤں یہاں ہے87کلومیٹرکے فاصلہ پرواقع ہےاس مظلوم خاتون نے اخبار نویسوں کو بتایا کہ "اس کاشوبرایک مجابدے 6مار چکوراشٹریدرالفلز(RR ) کے دیتے نے ان کے گاؤں کامحاصرہ کرلیااور تلاشی کی كارواتي مشروع كردي براس دوران چند فوجي افسران تحھے اور میری ہوسارہ کو گھسیٹ کر ایک سنسان کرے مس کے کئے جہاں وہ بار بار ہماری عصمت سے کھیلتے

گاؤں کی 35سالہ خاتون حفیظہ مشفیع این چاربیٹیوں کے

رے سے نے اس واقعہ کی پولیس میں شکایت کی کیلن کے مقدمے درج نکتے جائیں۔ اس کے تتیج میں نیم انہوں نے یہ معاملہ درج کرنے سے انکار کر دیا۔ پولیس فوجی دستوں کے حوصلے کافی بلند ہوگئے ہیں۔ اخباری کے اس دویہ سے حوصلہ پاکریا فسران بار بار ہمارے

## کشمیر میں پوچھ تاچھ کے نام پر لرزہ خیز مظالم کا لامتناہی سلسله

# مرداین جنسی صلاحتیوں سے محروم ہور ہے ہیں

انعقاد اور ملازمین کی اینے 78 ساتھیوں کی برطرنی کے وادى كشمير مين انساني حقوق كى سنكين صورت



خلاف جنوری سے جاری احتجاجی مرتال جیسے مسائل حال کامستلہ بردی حد تک بیں منظر میں چلاگیا ہے گور بز س برى طرح الجي بونى ہے۔ وبين دوس رى طرف کی نظامیچرار شریف کے سانحہ ریاستی الیکٹن کے

صحافیوں اور حقوق انسانی کی تنظیموں میں انسانی شکایت کے باوجود سیکورٹی عملے کے خلاف فوجداری حقوق کی پامال کا پنہ لگانے کے تئیں پہلے جیسا جوش و خروش نظر شهس آنا

اگرچہ وادی کے شہری علاقوں میں سکورٹی فورسزنے فوجی محاصرے اور تلاشی (کریک ڈاؤن)ک روزمره كاروائيول كى تعداد كم كردى ہے مكر دسي علاقوں مس یہ کاروائیاں بے روک نوک جاری بس۔ ح نکہ سول اور بوليس حكام فوج كي ان كاروائيول مي كوني مداخلت مس كرتے بين اس لئے انسانی حقوق كى خلاف ورزى كامشكل سے مى كوبى معاملہ سامنے آباہ علادہ از س بولیس محکمہ نے وادی میں اپنے سارے تھانوں اور جو کیوں کو یہدایت کردی ہے کہ لوگوں کی

راشٹر یہ رانفلز کے دہتے نے ان کے گاؤں کامحاصرہ کرلیا اور تلاشی کی کاروائی شروع کردی ۔ اس دوران چند فوجی افسران مجھے اور میری بہوسرہ کو گھسیٹ کر ایک سنسان کرے میں لے گئے جہاں وہ بار بار ہماری عصمت سے کھیلتے رہے

نمائندوں کا دائرہ کار بھی دارا کلومت سری نگر تک گھر آنے لگے اور تلاثی کے نام پر وہ ہمارے گھر میں محدود ہاس طرح سلامتی دستوں کو کھل کھیلنے کاموقع زیردتی رک جاتے اور اس دوران ہمارے ساتھ "

گذشته دنول سر حدی صلح کواره کے رنگور نو

وحثیان مركتی "كتے يد كتے موے حفيظ كى بقیه صفحه <u>10 پر</u>

1995 كا 30 16

س مسلمانوں کی بردھتی ہوئی آبادی کو کشرول کرنے

اور بگلہ دیشی مسلمانوں کو ہندوستان سے بھگانے کی

دموکے باز اور غدار جیے القاب

ے نوازتی ری بی اسای ای

الوقتي كايد كتناب شربانه مظامره

ے کہ وہ کافٹی رام جوبی جے لی کو

گالیاں دیتے نہیں تھکتے تھے اور

جن کی سیاست کی عمارت می او یمی

ذات کی مخالفت ر قائم تھی اسی

اليت س آج مكومت بنالے كا

خوابديكورب بس ـ تى جى ق

ای موقع کی منظر تھی اے ملائم سکھ

کے ساتھ ساتھ کانشی رام سے مجی

انتقام لینا ہے . اس نے دراصل

## بی جے پی سے سازباز کرکے ملائم حکومت گرانے کا کھیل

# سيولرعوام كى پشت مى كانشى دام اور ما ياونى كاخنجر

كميونث يارئي آف انديانے

اعلان کیا کہ وہ کسی ایسی

طومت کو سپورٹ شیں

اس وقت جب که

اخبار ريس مي جاچكا ہے اور

يہ آخرى كايى مجى جانے والى

ہے ، صورت حال مبم اور

غیرواضح ب اکانشی رام کے

دستط سے جاری کیا گیا خط

کور از کے پاس ہے جس س

جایت واپس لینے اور حکومت سازی کا دعوی کیا گیا

ہے ، مایاوتی گئی بیں کہ بی ہے

ملاکر ان کے پاس 282 ممبران

ہو جاتے ہیں اس لئے موست

حايت عاصل مو

بالاخروى بواجسكاخطره تها كانشى رام في ملائم سنکھ یادو حکومت سے اپن حمانت وایس لے لی اور اتریدیش من ایک ساسی بحران کوا کر دیا۔ یہ حکومت این پیدائش کے پہلے دن سے می انتائی غیر معم اور کرور تھی۔ کیونکہ اس مشرکہ حکومت کے سینے مں جو دل تھااس میں سوجن سماج یارٹی کا پیس میر نصب تھااب کانشی رام نے وہ آلہ نکال لیا اورايس يى ويايس يى حكومتاية انجام كوسيخ كى

ادھ ایک دو عفتے سے اتر پردیش کے ساس حالات انتهائی دهماکه خزاور درامانی مولئے تھے۔ كانشى رام اور مايا وتى كا عصد ساتوس سمان يرتها . وجدیہ تھی کہ ملائم سنگھ این سیاسی زمین مسحم کرنے س مصروف تح ،جس سے فی ایس فی کی زمن كرور مورى ب حقيت تويد كدوه محى كانشى رام کے بتک آمزرویے اور مسلسل بلیک میلنگ ے تل اگے تھے اور اس بیالی سے نجات

چاہتے تھے۔ دری اشا

ضلع ریشد کے

ان مي يي ايس يي كو

ذلت آمزشكت =

انخابات موت اور

اسے گروپ کے اصلی بی ایس بی ہونے کادعوی کیا ہے۔ سازی کاحق اسی کو ہے ،دوسری طرف ملائم سنکھ کا

نے ملائم کو دی جانے والی حمایت والی لینے کا فصله کرلیا (اس کی تفصیل صفیدو پر شائع ایک مطابق جنتا دل اور کمیونٹ یارٹیوں نے مجی

ربورث سے معلوم ہوجائے گی) برطال یہ انتہائی قدم اٹھانے سے قبل کانشی دام نے اپنے سب یوے سای حریف تی ج لى كے ليدروں سے گفت وشندكى ادوانى سے مجى لے اور جنادل کے لیروں سے مجی۔ بی ایس بی کے راجیہ سما کے رکن صنعت کار جینت ملموترہ نے اس سلسلے س اہم "خدات " انجام دی انہوں

نے مرلی موہر جوشی اور واچین سے جوشی کے کھریہ کفتکو کی ان کے علاوہ ارجن سنگھ ، جندندر برشاد ، دىوگورا ، لاكو برشاد يادو ، كلراج مشرا اور كليان سنگه سے مجی گفت وشند کی گئے۔ کانشی رام نے انتہائی بے شری کامظاہرہ کرتے ہوئے ونے کٹیاد سے بھی

كفتكوك كثيار في ملائم حكومت س حمايت والي لے کرنے بی کے ساتھ آنے کی پیش کش کی۔ كانشى رام . ماياوتى اور جينت لمهوره كى

تی ایس فی کے لیڈر راج بہادر نے بارہ ممبران اسمبلی کے ساتھ ی اور دوسرے حزب اختاف لور ترسے ملاقات کی ہے اور ملائم حکومت کو اپنی جمایت دینے کاوعدہ اور پارٹوں کے ممران کی تعداد کو

> دوچاد ہونا ہا۔ ان انتخابات میں ملائم نے ہر ممکن کوشششیں رنگ لائیں اور نی بے بی نے جو پہلے کو شش کرکے اپنے امیدواروں کو جتایا اور بی ایس سے بی اس ماک میں تھی بی ایس بی کو غیر مشروط طور ر مایت دینے کا اعلان کردیا۔ بی ایس بی درائع کے

ريورث: سبيل انجم

اسملي من اين اكريت ثابت كرون گا و حالات كيا مور لیں گے اس کافیصلہ ایک دو دن میں ہوجاتے

بات کی گئ تھی ۔ ادھر مایاوتی اکثر مسلمانوں کو حایت دینے کا وعدہ کیا تھا لیکن بعد میں جنتا دل اور کیں کے جے بی مے ہی ک او کی ذات والوں کی پارٹی کی

حايت والسليق بي كانشي رام استيال مي داخل جينت ملموترا كوسياسي چالس مجهات بوسة اورانسيفس ماياوتى اور ملائم منكحيادو

كانشى رام كا جال تك تعلق ہے وہ مسيد مسلمانوں کی نظروں می غیر معتبر رہے میں انسوں نے دلتوں اور مسلمانوں کا جھنڈا بلند کرکے این ساسی زمن مصبوط کی ہے لین وہ نہ تو دلتوں کے سے بمدرد رہے بس اور نہ ی مسلمانوں کے ۔ مسلمانوں کے تعلق سے ان کی ذہنیت آر ایس ایس اور شوسیناکی ذہنیت سے ملتی جلتی ہے۔ وہ کئی بار مسلمانوں کو مغلظات سنا چکے بس ، بال تھاکرے کے اس بیان کی بھی انسوں نے تائید کی تھی جس

ایک تیرے کی شکار کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایک تو وہ پسماندہ طبقات کے فرنٹ کو کرور کرکے ملائم کواقتدارے بے دخل کرناچاہتی ہے دوسرے کاشی رام کی تمایت کرکے آگے چل کران کی سیای قوت کا بھی فاتمہ کرنا جاہتی ہے ، اس وقت اتريرديش كى سياسى فصناانتهائي مبهم ،غيرواضح اور كله له ے . كور زكا أكلاقهم يوفيل كرے كا كدار يوديش س سيولر اقدار كو تقويت حاصل موكى يا ايب بارى پر فرقة يرست قوتول كوعروج حاصل موكار

مغرب کے خونخوار حکمرانوں کے ذہن پر یہ بات حاوی سے که

كهناب كرمس نه تواستعني دول گااور ندى وسط مدتى

انتخاب کرانے کی سفارش کروں گا میں 8 جون کو

گا۔ظاہرے اس کامقصد جنگ س سربوں کی برتری

تین سال قبل بوسنیا برزیکوینا کے اعلان آزادی کے بعد عیباتی سربوں نے بوسنیاتی مسلمانوں کے خلاف جس سيمانه جنگ كالفازكياتها وه اب اين مروج كو سيخ على ب- مسلك كي اصل نوعيت كو محف کے لئے اس جنگ کے بیں مظریر نظر ڈالنا صروری

یی کے امدواروں کو ہرایا۔ جس کی بنا بر کانشی رام

جب لوگوسلاویہ سے کمیونزم کا جنازہ نکلاتو اس کی مختلف ریاستوں یا قومتوں نے آزادی کا اعلان کردیا بیلے سربیااور محرکروشیائے آزادی کااعلان کیا اورانسی مغرب نے سلیم بھی کرایا ، کر جب بوسنیا نے ایک آزاد ریاست ہونے کا اعلان کیا تو ایک طف مغرب نے اسے تسلیم کرنے میں بس و پیش کا رویہ اختیار کیا تو دوسری طرف سربول نے اس نوآزاد شدہ ریاست کے خلاف وحشت ناک جنگ

بوسنيا برزيكوينا دراصل ايك مسلم اكرمي ریاست ہے ۔ ازادی کے وقت سال سے سے زياده مسلمان يعني تقريبا بجاس فيصد مسرب تيس فیداور بھی کروشیائی سل کے لوگ تھے ۔ ج نکہ مسلمان واحد اكثرى فرقد تھے اس لئے بوروب نے سوچاک اس طرح البائيہ کے بعد اس کے قلب س الك دوسرى مسلم رياست قائم موجائے كى مزيد

يرال فوجي نقطه نظرے بوسنيا البانيكي به نسبت زیادہ اہم ہے۔ می وجہ کے اوروب نے تو بوسنیا كى آزادى كى مخالفت نهس كى اليكن دل سے وہ اسے سلیم کرنے کے لئے مجی تیار سس ہوا۔ چنانچہ ان کے اس دویے سے شہ پاکر سربیاکی دوسے بوسنیا س رہے والے سربوں نے مسلم اکرمتی حکومت کے خلاف اعلان جنگ کردیا۔

واضح رے کہ بوسنیاتی مسلمانوں کو سابق بوکوسلادید کی فوج سے عمدا الگ رکھا گیا تھا۔ جونکہ ترکوں کی حکومت می بوسنیاتی مسلمانوں کو اہم بوزیش ماصل می اس لنے ان سے آزادی کے بعد بوکوسلاویے نے تھی ان بربورے طور براعتماد س کیا۔ان کی برنبت سرب سل کے لوگ بوری طرح فوج به حاوی تھے ، چنانچہ جب جنگ شروع ہوئی تو ریننگ اور ہتھیار کے اعتبارے انہیں بوسنیائی مسلمانوں ریسمل برزی حاصل تھی جس کا انہوں نے خوب فائدہ اٹھایا۔

جنگ شروع ہوتے ہی اہل مغرب نے مجی بری چالاک سے این صلیمی ذہنیت کا مظاہرہ کرنا شروع کردیا۔ انسوں نے بڑی ہوشیاری سے افاص طورے برطانیہ اور فرانس نے اقوام متحدہ کے ذریعہ یہ پابندی للوادی کہ فریقین کو کوئی ہتھیار شمیں دے

کویقنی بناناتھا اس یابندی کے بعد پہلے سی سے سے بوسنیانی مسلمان مزید کرور بوگ - تنجدیه نکلاکه وه حدر سرول نے قبند کرلیا۔ اس جنگ کے دوران سربوں نے بوسنیائی

مسلمانوں کے ساتھ بڑا وحشیانہ سلوک کیا ، وہ امن سے رہنے والے مسلمانوں کو مقبوصد علاقوں سے بھگانا جاہتے تھے اور اس مقصد کے لئے انہوں نے دو خطرناک قسم کی پالیسی اختیار کی ۔ اول مردوں اور بحوں کا قتل عام اور دوسرے عورتوں کے ساتھ اجتاعی زناکاری تاکه وه خوف زده موکر اینے گاؤل اور فسیوں سے بھاک جائیں۔

مذب دنیا میں نازی جرموں کے جرم سے تجى زياده بهيانك يه جرم جارى دباء مسلم حكمرال عاديا بیان بازی س مصروف رہے ،لیکن جب ان کے عوام من عصد برما توانسول نے امریکہ بمادر سے لجھ كرتے كوكما \_ درس اشا عورتوں كے خلاف مظالم ديكه كر بوروب و أمريك كى حقوق انساني كى تعليمين خصوصا خواتین بھی سرکرم ہولئیں جس کی وجے مغربی حکومتوں کو تھی کچھ کرنے پر مجبور ہونا رہا۔ مزی حکومتی تو چاہتی تھیں کہ بوسنیا آزاد

حکومت مذین سکے ۔ لیکن سربوں کی بربریت کی وجہ سے جب ان کے اسنے عوام ان کی نا الی ير يربم ہونے لکے توانوں نے دو کام کیا۔ اول یہ کہ بوسنیا جنگ ہارتے گئے اور بوسنیاد ہرزیکوینا کے 70 فیصد سکو تین حصوں میں بانٹ کر اس کا بڑا حصہ سربیاکو، ایک صد کروشیا اور تبیرا صد بوسنیاکو دے دیا دوسرا کام انہوں نے یہ کیا کہ بعض ان علاقوں کو جہاں مسلمان ادھر ادھرے بھاگ کر پناہ لتے ہوتے تھے انہیں اقوام متحدہ کی نگرانی من نیوٹرل زون بنا دیااور وبال این فوجس روایه کردی ان مس زیاده تر برطانيه اور فرانس كي فوجس بين ا

اوروب اب تک سربوں کی جارحیت کو برداشت کرتارہاہے جس کے تتیج س وہ شیر ہوگئے بس ۔ وہ کسی طرح مسلمانوں کی ایک چھوٹی آزاد ریاست کو بھی سلیم کرنے کو تیار نہیں بین ،چنانچ وہ کسی د کسی سانے سے بوسنیاکو تین حصوں میں بان کے فارمولے کوسلیم کرنے سے کڑتے رہے ہیں۔ حال می میں جب مغرب نے زیادہ دباؤ ڈالا تو انسول نے دوبارہ جنگ شروع کردی اور صرف ازاد بوسنیا کے دارا محکومت سراجیوی برنسی بلکہ بیاج اور ان دوسرے شروں یہ مجی حلہ کردیا جنس اقوام متحده کے تحت "امن علاقہ "قرار دے دیاگیاہے اور جال نگراں کے طور بر برطانیہ و فرانس وغيره كي فوجس تعتنات بين ـ

مربول کی اینے خلاف جارحیت کوروکے کے لئے نانو کے جبازوں نے سربیائی ٹھکانوں یہ بعباری کی جس کے بعد سربوں نے برطانیہ و فرانس کی فوجوں کو برغمال بناليا۔ ان كے ہتھيار مچسن كتے اور انسس دست بسة ان جكمول ير " انساني حفاظت كاه " ك طور براستعمال كرنا شروع كرديا جال انسس انديشه تھاکہ مغرب کے طیارے حملہ کرسکتے ہیں۔

اس غیر انسانی واقع کے بعد مغرب کی قیادت کافی برہم ہے۔ پہلی باد امریکہ نے کماہے کہ وہ ان فوجیوں کو سربوں سے چھڑانے کے لئے فوجی کاررواتی میں حصد لے سکتا ہے۔ برطانوی وزیراعظم جان ميجر ، فرانسيى صدر اور روى وزير خارجه نے مجی سخت بیانات دیے ہیں۔ لیکن بظاہر سربوں ر ان کاکوئی اثر نہیں ہے۔ وہ اقوام محدہ کے فوجیوں کواب مجی برغمال بنائے ہوئے ہیں اور معلوم یہ رہنا ے کہ مغرب سروں سے جھک کر کوئی مجمود کرلے گا۔ ظاہر ہے اس سے ان کے اپنے فوجی تو چوٹ جائن کے اور شاید اس کے بعد وہ انس وايس مجى بلالس ماكه سرباس صلبي بلان كويكيد ملميل تك سيخا دى جس كامقصد بوسنياتي مسلم ریاست کو صفی بستی سے ما دینا ہے اور جس می ابل مغرب خفيه طور برخود مجي شريك بي.

لى ثائمزانشرنشنل 3

## رابن حکومت تو بچ گئی مگر کیا

## \_زينول كوبرسے كاسلسل 69:15

والی بیودی جماعتوں اور دوسری تحریک عدم اعتماد ووشک ہوئی اور اسے شکت بھی ہوگئی۔ اس طرح گذشة دنوں اسرائیلی حکومت نے اپنے یارلیامنٹ کے پانچ عرب اراکین نے پیش کی تھی۔ ران حکومت کرنے سے بچ گئی۔ اس حکم کو سردست ملتوی کردیا ہے جس کے مطابق



جائس توجائس كمان؟

سےسوالی

مشرقی بروشلم حبال عربوں کی آبادی وزمن ہے کی 131 ایکر زمین کو سرکاری ملکیت میں لے کر وہاں بر یودیوں کے لئے مکانات کی تعمیر کی جانی تھی۔ اسراتیلی حکومت نے یہ فیصلہ اس لئے لیا کہ کو اس کے خلاف دو عدم اعتماد کی تحریکوں ہر ووٹ ڈالے جانے تھے۔ ایک تحریک دائس بازوے تعلق

را بن حکومت کی بقا کے لئے ان پانچ عرب اراکسن کی حایت صروری می عرب زمین کو سرکاری ملکیت میں لینے کے قصلے کو ملتوی کرکے رابن نے کویا عرب اراكين كى حمايت دوباره حاصل كرلى - چنانچه ان ممرول نے این تحریک واپس لے لی لیکن

راین حکومت کے قطعے سے بظاہر وہ بحران سردست ختم ہوآ افر آرہا ہے جو 27 اپریل کے سرکاری قصلے سے پیدا ہوگیا تھا۔ امریکہ نے اس پر خوشی کا اظہار کیا ہے جبکہ بعض دوسرے ممالک نے محاط انداز س اس کا استقبال کیا ہے۔ واضح رے کہ عرب اراضی کو ہتھیانے کے اسرائیلی میودی جاعتوں کی پیش کردہ تحریک عدم اعتاد بر

كونى بىلاۋكە بىم بىلائىس كىيا؟

ا فصلے یہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں زيردست بحث بوتي مي اور اسرائل کے خلاف ایک مذمتی قرارداد کو جے 15س سے 14 مبروں کی حایت حاصل تھی امریکہ نے ویو کردیا تھا۔ اسرائيلي فيصلح اور امريكي ویو کے بعد فی ایل او \_ اسرائيل امن معابده یر خطرات کے بادل منڈلانے کے تھے۔ یاسر عرفات بر زبردست دباؤ تھاکہ وہ اسرائل کے ساتھ جاری نداکرات کو ملتوی کردس مگر ظاہر ہے يان كے لئے مشكل تھا۔ چنانچه اس زيردست دباؤ کے باوجود انہوں نے بذاكرات ختم يذكرنے كا فصلدكيا

1947 . سي تقسيم فلسطین کی تجویز میں يروشلم مجوزه اسرائيل كا صہ سی تھا۔ لیکن 1948ء کی جنگ میں اس

نے مغرفی بروشلم بر قبضہ کرلیا۔ شہرکی عرب آبادی والاحصد يعنى مشرقى يروشكم اردن كے قبضه مي آگيا۔ لیناے چند گئے جنے ممالک نے ی سلیم کیا ہے۔ حال می من امریکہ کی دیمبلکن یار فی نے کانگریس من اکی بل پیش کرکے مطالب کیا ہے کہ امریکہ تل ابیب سے اپنا سفار تخانہ بروشلم منتقل کردے ۔ مگر تی ایل او اور دوسرے عرب ممالک متوقع طور بر اس کی زبردست مخالفت کردہے بس ۔ ستبر1993 . مین دستط کے گئے بی ایل او \_ اسرائیل معاہدے

27 ایر ال کے سرکاری اعلان کے بعد 30 ار بل کو حکومت کی باؤسنگ کمیٹی نے ایک ست

رود یر واقع عرب گاؤل بیت محور کے قریب صرف

یودیوں کے لئے 6500 مکانات تعیر کے جاتیں

کے ۔ یہ زمن چند سال قبل جبرا سرکاری تحویل میں

لی کئی تھی۔ اس کا مختصر حصہ میود دول کی ملکیت اور

جرا تحویل مل لی کئ نی زمیس اس کے

مقلبلے من ست كم بن جو 1967 . كى فتح كے فورا بعد

اسرائیل نے عربوں سے چین لی می اور جال آج

میودی بستیاں قائم بیں ۔ 1967 ، کے بعد مجی

مسلسل 13سال تک عرب زمینوں یر اسرائیل جرا

قبضه كرتار بااور وبال يبودى آباديال قائم كرتار باليكن

اقوام متحدہ اے اس سے بازنہ رکھ سکا۔ چنانچہ آج

لے وسونے مکانات بنائے جانے کا پروگرام ہے۔

دوسری جگہ اس سے کافی چھوٹی ہے جو شمر کے

جنوب مل عرب گاؤل بیت صفافہ کے نزدیک واقع ہے۔ سال ایک نیا بولیس احمین اور عربول

كے لئے 440 مكانات بنانے كى تجويز ہے۔ دونوں

مقاات كالمجموعي رقبه جي جبرا بتحيايا جانا ب131

عرب اسرائیل معاہدے کے مطابق بروشکم کی حتی حیثیت کے بارے میں بذاكرات مى 1996 سے يہلے نہيں ہوسكتے ۔ اسرائيل اس تاريخ كے آنے سے قىل ى يروشلم كے آس ياس كى باقى ماندہ عرب زمين مرب كركے اور وبال يو میودی بستیاں بساکر فی امل او کے اس مطالبے سے ہوا نکال دینا چاہتا ہے کہ مشرقى بروشكم كو مستقبل كي فلسطيني رياست كادار الحكومت بمونا جاسي

کے مطابق پروشکم کی حتی حیثیت کے بارے می رانے بروگرام کو مان لیاجس کے مطابق بیت الکھم ذاكرات من 1996 و يلے نسي موسكة ـ اسرائیل اس تاریخ کے آنے سے قبل بی روشلم کے آس یاس کی باقی ماندہ عرب زمن مڑب کرکے اور وہاں ر سودی بستیاں بساکر بی ایل او کے اس مطالبے سے ہوا تکال دینا جابتا ہے کہ مشرقی بروشلم بقیسب عربوں کے زیر ملکیت تھا۔ كو مستقبل كي فلسطيني رياست كا دارا ككومت مونا

> 1967 میں مشرقی روشلم رقطے کے بعد سے اسرائيل مسلسل عرب ملكيت والى زمينول كو جرا سرکاری محویل می لے کر وہاں سودیوں کو بسارہا ہے۔ اقوام متحدہ کی ایک قرارداد کے مطابق مشرقی بروشكم مقبوصه علاقه ہے جس كى شكل كسى صورت میں بدلی نہیں جاسکتی۔ مرامریکہ کی حایت سے

اسرائیل نے ہمیشہ اس قرارداد کا مذاق اڑایا اور

والی میودی آبادی راموت اور عرب علاقه بیت

1967 کے بعد بھی مسلسل 13سال تک عرب ذیبنوں پراسرائیل جبرا قبضه كرتار بااور وبال يبودي آباديال قائم كرتار بالكن اقوام متحدہ اے اس سے باز نہ رکھ سکا۔ چنا نچے آج بورے میروشلم کا نقشہ بدل چکاہے اورے روشلم مں میودیوں کی آبادی ساڑھے چار لاکھ ك قريب عجد عرب صرف درو لاه الكه بس-

عرب زمین بتحیاکر وبال میودی بستیال بساکر شرکا س یودیوں کی آبادی ساڑھے چار لکھ کے قریب ہے جبکہ عرب صرف ڈیڑھ لکھ میں ۔ خود مقبوصنہ لیکن گذشتہ پندرہ سالوں سے اسرائیل نے کم اذکم پروشلم می عربوں کی زمین جرا حاصل کر کے زیادہ ہے یعنی ایک لکه 60 ہزار۔ اس کی پڑی وجہ یہ وبال میودی بستیان قائم کرنے کافیصلہ نسیں کیا تھا۔ ہے کہ عربوں کو میود بوں کے برخلاف باہرے آکر 27 اریل کے سرکاری حکم نامے کے مطابق دو یہاں آباد ہونے کی اجازت نس بے ، عربوں کو مقامات رواقع عرب زمینوں کو جبرا سرکاری تحویل کھی نے مکانات بنانے کی اجازت سس ملتی اور س لیا جانا تھاجے سردست ملتوی کردیاگیا ہے۔ یہ اگر کوئی بجورا بغیر اجازت کے بنالیا ہے تواہ دونوں مقامات اس وقت غير آباد بي - پهلا مقام ﴿ وَها دِياجِآمَا ہے - بيسب دراصل اس اسرائيلي پاليسي

مشرقی بروشلم میں اب میود بول کی تعداد عربول سے روشلم کے شال س 1967 کے بعد قائم ہونے کا تتیج ہے جس کے مطابق وہ نورے یروشلم کو یبودی شهراور اسرائیلی دار الحکومت بنانے کا خواب حنین کے درمیان واقع ہے۔ اس جگہ سودیوں کے دیکھ رہاہے۔

بورے بروشلم کانقشہ بدل چکا ہے · بورے بروشلم

بنمالله الحن التحمية

بے شک اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب دزق عطافرماتا ہے

( Finishe Leather ) اور جماع کی مصنوعات کے لئے بھروسہ مندنام

مِر زا ٹینرس لمیٹیڈ رور نمنط سے منظور شدہ بر آمدی ادارہ)

نينري لكھنو،كانور لمنكدود

مرواره (اناق) 

820560

Fax: 0515 - 820078

Corporate Office Mirza Tanners LTD

B- 548, New Friends Colony New Delhi - 110025

Fax: 0512 -

6/ 14 سول لائنس \_ كانبور \_

(بھارت)

210844

290775

210166

Phones: 0512 - 210676

جميماً ولد اسم عف سے خدائی بلے باز عمران خال کی شادی پر

دنيا بحرس نها كه كيول عجكيا

نوروپ کی حسینائیں اسلام قبول کرنے کے لئے بے چین کیوں ہیں؟ دنیا بھر میں آج اسلام بحث کاموضوع کیوں ہے؟

جمیمه کون سے ؟اور کیا چاہتی سے ؟

عمران خال کے خفیہ منصوبے کیا ہیں ؟ جمیمہ کے بعد وہ اور کیا چاہتے ہیں ؟ جمیمہ کے بعد وہ اور کیا چاہتے ہیں ؟ جمیمہ کے پاکستان میں داخل ہوتے ہی بے نظیر پر کیا گذر ہے گی ؟ اہلیہ عمران جمیمہ کولڈ اسم تھ سے حائقہ خان تک ؟

عمران اور جمیمہ کے تعلقات کاسفر مرحلہ در مرحلہ المحہ لمحہ کی تفصیلی ربورٹ۔ لندن سے نمائندہ ملی ٹائمز کا تکھوں دیکھا حال

شادی کے بعداب محر ال کا گلاقدم کیا ہوگا؟

یہ سبجانے کے لئے ملاحظ کیجئے ملی ٹائمز کاخصوصی ضمیمہ جوانشااللہ انگے شمارے کے ساتھ اسٹال پردستیاب ہوگا۔ محرومی سے بحنے کے لئے اپنا آرڈر آج ہی بک کرائیں۔ قبیصت ۱۰ دوبیئے

ا يجنث حصرات بذريعه اسپير بوسك، شيليون، شيليكرام، يافاكس الناف شدة آردر سے جلداز جلد مطلع فرمائيں

## گهریلواوربیرونی دونوں محازوں پر حکومت کی سخت ناکامی

# ترکی کی وزیراعظم سیاسی بحران کے بزیخے میں

ترکی کی وزیراعظم آج کل ملک کے اندر اور بابر مجی بدف تنقید بن بوئی بس ـ ان کی موجوده دشوار بون كاسفاز اس وقت مواجب تقريباتين ماه قبل انہوں نے 35 ہزار فوجس عراق میں کرد

الداص بوكر 27 ايريل كو كونسل آف بوروي كى ایک مینگے سے ترکی احتجاجاواک آؤٹ کرگیاتھا۔ اب مجی تقریبا چار ہزار ترک فوجی عراق میں كردول كے خلاف كاروائي من مصروف بيں۔اسے

کر دیناه کزیں خواتین امداد کے انتظار میں

باغیوں کو کیلنے کے لئے جمع دیں۔فوج کے ڈرسے متوقع طور نر کرد کوریلا بہاڑوں می چھے گئے جس سے ان کو کیلنے کا مقصد بھی بورا نہ ہوسکا ۔ ہال البت اس اقدام نے تازوسلر کی دھوار اوں میں اضافہ

کرد باغیوں کے خلاف ترکی کی فوج کشی کی بورویی بونین نے سخت شفید کی تھی جس س تازوسير عابتي بس كه برقيمت يرترك كوشامل بونا چاہتے ۔ لیکن بورونی بونین کاکسنا ہے کہ یہ اسی وقت مکن ہے جب ترکی اپنے بیاں انسانی حقوق سی بستری پیدا کرے گا۔ بورویی بونین کی تنقیہ سے

بنیاد بناکر توروتی ممالک تانزو سیگر کو بدف تنقیه بنائے ہوئے ہیں تو دوسری طرف وزیراعظم کی ائ یارٹی کے بعض ممبران اور بعض دوسری یارٹیاں انہیں ان قوانین کو ہرم کرنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں جو دہشت کردی کامقابلہ کرنے کے لئے بنائے گئے ہیں۔ دراصل ترکی کے اکثر لوگ کرد باغیوں کے خلاف ، تورونی تو نتن کی یالیسی کے یرعکس ، سخنت کاروائی کے حامی ہیں۔ اگر بورونی اونن کے دباؤ کے تحت تازوسیر دہشت کردی مخالف قوانین میں مزمی پیدا کرتی میں تو پہلے ہی ہے روبه زوال ان کی مقبولیت میں مزید کمی واقع ہوجائے

کی ۔ دراصل بازوسیر کی معاشی یالسیال غلط بس جو مغرب كو كافي پسند بس اليكن خود تركي مس انتهائي غير مقبول بس بكيونك اس سے انسس وہ كي نسس مل سكا ہے جس کاان سے وعدہ کیاگیا تھا۔ ظاہر ہے اس وجہ سے وزیراعظم کی مقبولیت خطرناک حد تک گھٹ گئ

وزیراعظم کے حامی ترک ، جو مراعات یافت طبقه سے تعلق رکھتے ہیں اور جو سکولر اور مغرب دوه ہیں ایہ تو پسند کرتے بس کران کا ملک بوروب سے نه صرف قریب مو بلکه اس کا ایک صد تصور کیا جائے ۔ لیکن اسی کے ساتھ انسیں مغرب کی حقوق انسانی کے نام یر ترکی کے اندرونی معاملات س مداخلت سخت ناپسند ہے ۔ ان کا خیال ہے کہ تجارت و سیاست میں مغرب سے نزدیکی ان کی معاشی بسری و فلاح کے لئے صروری ہے اور اس

کے حصول کے لئے انسی

بات سے بھی ناراض بیں کہ جے ترک ممبران یارلیامنٹ کے خلاف بغاوت کے جرم می مقدم

اور اس کے اقتدار اعلی کو خطرہ سے تعییر کرکے کمال كى كه وه عراق من قوانين كو باللية طاق ركه كر من کے خلاف بغاوت کامقدم قائم کردیا ہے۔ مانی کر رسی ہے ۔ حقوق انسانی کے علمبردار اس دراصل حکومت کو انسداد دہشت گردی قانون کی دفعہ 8 کی وجہ سے غیر محدود اختیارات حاصل ہوگتے بی جس کا بولیس مسلسل غلط استعمال کر رسی ہے۔اس دفعہ کے مطابق کوئی بھی کام جس سے ملی سلامتی ر حرف آئے ، قانونا قابل کرفت ہے۔ اس قانون کے تحت یاسر کمال اور اسے می دوسرے 150 لوگوں کے خلاف مقدمہ چل رہا ہے۔اسی دفعہ8

وزيراعظم تانزوسيلر

ایک دفدنے حال ی من ترک فوج کی یہ کمہ کر تنقید

اب بھی تقریبا چار ہزار ترک فوج عراق میں کردوں کے خلاف کاروائی میں جلانے کا چیلغ دیا وه دفعه 8 كو انسداد

کرد باغیوں کے خلاف بنائے گئے قوانین میں رمی پدا کرنے جسی قربانی دیتی ی پڑے گا۔ فود ترکی کے اندر

موجود حقوق انسانی فاؤنڈیش مجی ترک وزیراعظم كے لئے الك مسئلہ ہے۔ يہ تنظيم "رياسى دہشت گردی " یا حقوق انسانی کی پامال سے متعلق وقدآ فوقدآ ربورشی شائع کرتی رہتی ہے۔ اب تک اس تظلیم کے مطابق 30 افراد تولیس کی حراست میں تشدد کی وجسے موت واقع ہو یکی ہے۔ خود یادلیامنٹ کے

مصروف بیں۔اے بنیاد بناکر بورویی ممالک انزوسیر کوبدف تنقید بنائے ہوئے میں تو دوسری طرف وزیر اعظم کی آئین پارٹی کے بعض ممبران اور بعض دوسری پارٹیال انہیں ان قوانین کو برم کرنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں جود بشت نے وعدہ کیا ہے کہ کردی کامقابلہ کرنے کے لئے بنانے گئے ہیں۔ چلاکر انہیں جیل جیج دیا گیا ہے۔ اس طرح مشہور ناول نگار یاسر کال کے خلاف بغاوت کامقدمہ بھی

خاصا بریشان کن ہے ۔ کمال کے خلاف بغاوت کا مقدمہ ایک جرمن رسالے میں تھیے ان کے ایک مضمون کی وجہ سے قائم کیا گیا ہے جس می انہوں نے کردوں کے حقوق کی مسلسل پاالی ر حکومت کی رکھنے والی اکر جاعتوں کے اراکین بھی شامل ہیں۔

دہشت کردی قانون سے خارج کردیں گی ۔ لیکن وزیراعظم کے لئے یہ کام کرناآسان نہ ہو گاکیونکہ خود ست سے اراکس یادلیامنٹ اس دفعہ کے افراج کے خلاف ہیں۔ان می خود وزیراعظم کی این یارٹی کے بعض ممبران کے علاوہ دائیں بازو سے تعلق

التدالي كوريلا جلجوول كو غير مسلم كريكي ب-

بعض معذور سائق مجابدين آزادي حال بي س اين نظرانداذکے جانے کے خلاف سرکوں برتکل آئے

تھے اور رُیفک جام کردیا تھا۔ انسی منتشر کرنے کے لئے بولیس نے گولی چلا دی تھی جس سے تھ

گوریلا جنگووں کے ساتھ عکومت کا ستلہ

آزادی کے وقت ی سے چلا آرہا ہے۔ اس وقت

طومت نے یہ اعلان کیا تھا کہ یہ کوریلا عجابدین مزید

دو سال تک بغیر تخواہ کے کام کرتے رہی گے ۔ مگر

اس کے خلاف ستوں نے احتجاج کیا تو تقریبا 100 کا

كورث مارشل كردياكيا اور بعضول كو جار سال تك

كے لئے جيل جمع ديا گيا۔ان س سے ست س

کوریلا فوج میں بیں جن کی تعداد چھین مزار ہے۔

انسس 25 ڈالر کی معمولی ماہانہ تنخواہ ملتی ہے۔ تقریبا 9

ہزار ایسے ہیں جو بغیر شخواہ کے دوسری سرکاری

نوکریاں کر رہے ہیں۔ان لوگوں کاکساہے کہ آزادی

حاصل ہونے سے ان کی زندگی میں کوئی فرق نہیں

آیا ہے۔ وہ اب مجی ویسی می سختی کی زندگی بسر کر

رے بی جیسی کہ وہ محاذیر بسر کرتے تھے۔ بال

فرق یہ ہے کہ ان کے اہل خاندان اب پیلے کی بہ

نسبت ان سے کھ توقع کرتے ہیں جو بغیر تخواہ کام

كرنے كى وج سے وہ بورانسي كرسكتے۔

افراد ہلاک ہوگئے تھے۔

تنقد کی ہے۔ حکومت نے اس تنقد کو مکی سلامتی

کے خلاف بوروپین بونین اور حقوق انسانی کی

تظیمیں مسلسل آواز اٹھا رہی ہیں۔ حال بی میں

ایک بزارے زائد مماز ترک شریوں نے اس دفعہ

کے خلاف احتاج کے طور ر تنقیری مصامن کا

ایک مجموعه شائع کرکے حکومت کواینے خلاف مقدمہ

## اسلام پسندوں کی بڑھتی قوت کو روکنے کے لئے

## كاريريا مريت لي داه بر

دوسال قبل آزاد ہونے والااریٹریا ایک چھوٹا ساافریقی مسلم ملک ہے۔ اس نے ایتھوپیاسے ایک طویل جنگ کے بعد آزادی حاصل کی ہے۔ دراصل ایسا 1991 ، س ایتھوییا س کمیونسٹ حکومت کے

زوال و انتشار کے بعد ی ممکن ہوسکا ۔ آزادی کی جنگ اریٹرین پوپلز لبریش فرنٹ کے زیر قیادت لڑی کئی تھی جو اب بدل کر پیویلز فرنٹ فار

انصاف و جمهوریت بوگیاہے اور ملک پر حکومت کر رہا ہے۔ ملک کا نیا دستور بنایا جارہا ہے مگر موجودہ حكمرال كھلے عام كيتے ہيں كہ ان يار شوں كو انتخاب ڈیموکریسی اینڈ جسٹس یعنی عوامی محاذ برائے میں صدلینے کی اجازت نہ ہوگی ہو مذہب یا نبل کی

بنیاد کر قائم بیں۔ یہ دراصل ان " بنیاد برستون " یعنی اسلام پسندوں کاراستدروکنے کے لئے کیا جارہا ہے جو اپن کم تعداد اور محدود اثر کے باوجود ملك كى واحد الوزيش پارٹی کا رول ادا کر رہے

اد شريا سي صدارتي اور يارليماني انتخابات موجودہ حکمرانوں کے وعدے کے مطابق 1997ء میں ہوں گے جن میں ان کی كاميابى تقريبايقىنى ب

كرتےربس كے۔

لیکن حکمران عوامی محاذ برائے انصاف و

TRADE MARK TO THE TRADE TO THE 98. RABINDRA SARANI, CAL-73 Special Quality

K. A. S. ZAINUL ABDIN & CO.
98, RABINDRA BARANI, CAL-73 THIS SYMBOL IS OUR GUARANTEE

بازادی کی تصدیق کے لئے کرائے گئے ایک دیفرنڈم س 8 4 99 فیصد لوگوں نے موجودہ حکمرانوں کے حق من ووث دیا تھا۔ بوری امید ہے کہ یہ موڈ 1997 . کے یارلیمانی و صدارتی انتخابات تک قائم رہے گااور موجودہ حکمراں اس کے بعد بھی حکومت للك كانياد ستوربنايا جارباب مرموجوده حكمرال كطع عام كية ہیں کہ ان پارٹیوں کو انتخاب میں حصہ لینے کی اجازت نہ ہوگی جو ندہب یا نسل کی بنیاد پر قائم ہیں ۔ یہ دراصل ان بنیاد برستوں "یعنی اسلام پسندوں کاراست روکنے کے لئے کیا جارباہے جواین کم تعداداور محدود اثر کے باوجود ملک کی واحد الوزيش يارئ كارول اداكررے بس

ا - آزادی کانشہ امجی اڑا نس ہے - 1993 میں

جموریت کے سامنے ایک مسئلہ بھی ہے جو فوری توجہ کا طالب ہے ۔ یعنی وہ سابق کوریلا جو ملک کی آزادی کی جنگ میں شرکی تھے ، انسی کاستلہ۔ گذشته دو سالوں میں حکومت چالیس ہزار ہے کے ایس اے زین العابدین ایند کمینی کی 🗷 چاند مارکه لنگی

اس ريب عوام كاب پناه اعتماد اس لئے كريہ ب مصبوط شكاؤاور آرامه اور ساته مي اسلي سوله ساله خدمات كاريكار دُ

بهاری نئی برانچ دہلی میں

2035 كى قاسم جان استريث ممازبلانگ تىسى مىزل دىلى 110006

شاخین از بمبئی مدراس ۹۸- رابندر سرانی کلکته ۳۰

## برطانوی اور ایرانی افسران کے درمیان خفیه مذاکرات

تل کی اس بڑی تجارت سے خصوصا امریکہ کے

کے بعد بورونی ممالک فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ امریکہ

اس بورونی یالمیں کے خلاف ہے اور چاہتا ہے کہ

گذشته دنول اپنے دورہ بند کے دوران ایک کرکے ان رید واضح کیا کہ ندہبی وسیاس اسباب کی ہے اور امریکرواسرائیل اس کے لئے جس طرح مزید



ریس کانفرنس من ایک سوال کا جواب دیے ہوئے ایرانی صدر باشی رفسخانی نے کماتھا کہ ایران نے د توسیلے نبی سلمان رشدی کے قتل کے لئے کوئی " موت كا دسة " بهيجا تحا اور مد آسده ايساكوني دسة جعی کا ارادہ رکھتا ہے ۔ جال تک رشدی کے خلاف امام حمين كے فتوے كاسوال ب تو دينياتى بنیادوں یراسے ایران ختم نسس کرسکتا۔ اب تقریبا ی بات ایک ایرانی افسرنے لندن میں دوہرائی ہے۔ بوروی ممالک اور بعض وہ افراد جو رشدی کی حایت س ایک تحریک چلارے بس ایرانی رویے س اس تبدیلی سے خوش ہوئے ہیں۔ فرانسس دى سوزا ،جوانسانى حقوق كى ايك تنظيم آر فيكل 19كى سریراہ ہیں نے اس ایرانی تبدیلی کا استقبال کرتے

ان خفیہ مذاکرات کے دوران اس ایک ملین ڈالر انعام کی بات بھی ذیر بحث آئی جو ایک ایرانی تظیم نے دشدی کا سر فلم کرنے والے کے لئے متعین کی ہے۔ بورونی ممالک کاکمنا ہے کہ یہ نیم سرکاری تنظیم ہے لیکن ایران نے اس سے انکار

یران جن معاشی مسائل سے دوجار ہے اور امریکہ واسرائیل اس كے لئے جس طرح مزيد مسائل پيدا كرنے كے دريے ہيں ، خاص طور ے نوکلیرری ایکٹر کے مسلے کولے کراس کی دوشن میں بورو بی ممالک سے تعاون بڑھانے کی ایرانی کوسشش قابل فہم ہے۔ ظاہر باس تعاون کے لئے انہیں دشری کے خلاف اپنی سخت پالسی

ہوئے کما کہ اگرچہ یہ ان کے مطلبے کو بورانس کرتا سے العلقی کا اظہار کیا ہے۔ بورویی ممالک بظاہر اس گرارانی پالیس میں یہ تھوڑی می تبدیلی بھی بہت کچھ ایرانی تشریج سے بھی مطمئن نظرآتے ہیں۔ ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ ایران نے ماضی من رشدی کے قتل کے لئے "موت کے دستے "روانہ کے تھے۔ لیکن اگراب تہران کی پالسی یہ ہے کہ وہ الے دمن رشدی کے قتل کے لئے جمیخ کا ادادہ نہیں رکھتاتو اس کے خلاف سیاسی و معاشی اقدامات لزنے کی صرور ، نسس ہے۔

> اور آیانی افسران کے درمیان خفیہ مذاکرات کا تتجد الكاراني افسرجس كانام خفيه ركها جاربا ہے ، نے صدر رفسنجانی کی ایماء ہر برطانیہ اور دوسرے نورونی ممالک کے ذمدداروں سے تفتکو

وجے امام حمین کے فتوے کو واپس تو سس لیا

جاسكاليكن اب ايراني حكومت اس يرعمل مذكرني كايقنن دااسكتى ب\_ايسالكتاب كديرطانيه ، فرانس ، جرمن اور اسپن وغیره جورشدی کی حمایت می ایران کے خلاف تحریک میں پیش پیش دے ہیں ایران کی نئی پالسی سے مطمنن میں اور تہران سے از سرنو تعلقات قائم كرناچلية بي-

كرتے ہوئے اس تنظيم اور اس كے اعلان كردہ انعام

ک قربانی دیتی برسی ہے بواب ایران نے بخوشی ادا بھی کردی ہے۔

كما جاربات ريداراني اعلان دراصل برطانيه

امریکہ و اسرائل کی زیردست مخالفت کے پیش نظرایران نے این پہلے والی زیادہ سخت یالیسی س حال جی میں رعی پیدا کی ۔ بے ۔ ظاہر ہے ایران کے اندر شدت پسندوں کا ایک طبقہ اس زمی کے خلاف ہے لیکن اب شایدوہ بھی یہ محسوس کرنے لگا ہے کد ایران کے معاشی سائل کے حل کے لئے انسي اين شدت پيندار ياليسي من تبديلي كرني بڑے گی۔ میں وجہ ہے کہ دلمی و لندن میں اعلان شدہ رمایرانی یالیس کے بعدان عناصری طرف سے مدتو ایران می اور دی ایران کے باہر کوئی سخت دوعمل

دیلھے کو ملاہے۔ ایران جن معاشی مسائل سے دوچار

انشر نشینل پرائز 1000مری ڈالر (ساوی 32000روسے) پہلاانعام3000دوپتے ، دوسراانعام2000دوپتے تیسراانعام ایک ہزار دوپتے۔اس کے علاوہ بت سے ترغیبی انعامات

ف ف ب مصنامن ارسال كرتے وقت لفاف بريد ضرور كھس "برائے تحريري مقابله"

Milli Times International 49 Abul Fazal Enclave, Jamia Nagar New Delhi - 110025



اس کے بیر حامی ممالک اس کی طرح ایران کے خلاف کیاہے۔ اگر عورے دیکھا جاتے تو اس اعلان ہے

ب لوروب کی اس پاکسی سے مجربور فائدہ اٹھانے کے مفاد میں ہے اس لئے دونوں می اسے موحا کے لئے بی ایران نے یوی ہوشیاری سے دشدی چڑھاکر پیش کردہے ہیں۔ کے قتل کے لئے "موت کا دستہ "م جھینے کا اعلان

لمی ٹائمزانٹرنیشنل کی جانب

## بتن الاقوامي تحريري مقابله

جس مي 22سال سے كم عمر كے طلباء وطالبات حصد لے سكتے بيں

صنوان بوائے طلبه: عصرحاصر من غلباسلام کے امکانات اوراس مم من نوجوانوں کامجوز هول صنوان بوائے طالبات؛ غلباسلام کی مم میں مسلم خواتین کی شرکت کیوں اور کیے؟

#### ضرورى بدايت

- (ا) اس مقلیلے مس بشرکت کے لئے 15 اگست 1995 تک 22 سال سے کم عمر کا جو ناصروری ہے
  - (2) مقلطے کرزبان انگریزی اور اردوہوکی مضمون کاغذ کے ایک طرف À4ساز کے کاغذ پر انکھاجانا جاہتے
- مضمون وصولیانی کی آخری تاریخ 15 اگست 1995 ہے بعد میں آنے والی تحریریں مقلطے میں شامل نمیں کی جائیں گی۔
  - (5) کاسیاب اسدوارول کوانعامات کے ملاوہ مند بھی دی جانے کی

ملى ثائمزانشرنشيل 7

## لندن یونیورسٹی میں شاہ فہد چیئر برائے دراسیات اسلامیہ کا قیام

# بوروب كواسلام سے روشناس كرانے كى ايك قابل قدر كوشش

مجھلے دنوں لندن لونورٹی کے مشرقی و افریقی مطالعات کے کالج من شاہ فید چیتر برائے دراسیات اسلاميكاقيام عمل مي آياب -اس موقع يرسعودي سفیرڈاکٹرغازی القصیبی نے کالج کے ڈائرکٹریروفیسر مائيل ماكوليم كي خدمت مين ايك ملين ياوند

کے لئے سعودی حکومت کی یہ مالی اعانت غیر ممالک س اسلام اور اسلامی ثقافت کی ترقی و اشاعت سی اس کی دلیسی کی محی آئین دار ہے۔ موصوف نے یہ مجى كماكداس حقيقت سے كوئى الكار نسي كرسكناك

رقی لے گی۔ انہوں نے مزید کماکہ علم کے فروغ

یروفسیر ماکولیم نے اس جانب اشارہ کیا کہ دراسیات اسلامی کے ایسے خصوصی مراکز بورب میں نہیں یائے جاتے جواسلام کی تصویر کو بہتر طور رپیش کرنے اور قرآن وسنت رسنجیدہ عملی محقیق اور بوروپ کی لاتبریریوں میں جا بجا بلھرے ہوئے تراجم کے تقدی مطالعے کے مدان س آکے آئیں۔

اسرانگ کاچیک پیش کیا۔

اس کالج کے قیام کاخیال رے کمیٹی کو 1908ء س مشرقی اور افریقی علوم کے مطالعے کے ضمن س آیا تھا اور 1917 میں بیال طلباء آنے شروع ہوتے اس سے اب تک معروف علی محصیتی وابسةره على بس-

یہ مالی تعاون خدمت اسلام کے میدان میں سعودی عرب کی مساہمت و تعاون کی ایک کوی ہے - ڈاکٹر قصیی نے دراسیات اسلامیے کے لئے اس چیتر کے قیام کے سلسلے می لندن بونیورسی کے اقوام کے حوالے سے کماکہ اس سے عرب اور اسلامی دنیاس عربی اور اسلامی مطالعات کو وسعت و

ملکت سعودی عرب نزول قرآن کی سرزمین کی حیثیت سے خادم حرمین شریفین کی سریسی میں اسلام کا تھے رخ پیش کرنے می قائدانہ کردار اداکر

شاہ فد چیتر برائے دراسیات اسلامیہ کے قیام کے مقاصد مندرجہ ڈیل ہیں۔

(1) قرانی علوم اور حدیث نبوی کے مطالعے کے عربی ماخذ و مصادر کے مطالعہ و محقق کی حوصلہ

(2)علوم قرآن و حدیث من ایم- اے کی سطح بر اعلی تعلیم کے بروگرام کی تیاری۔ (3) دراسیات اسلامیے کے لئے بونیورسی س

خصوصی مطالعہ کے مرکزی سمیر۔ کالج برائے مشرق و افریقی مطالعات کے ڈائرکٹر روفیسر مائیل ماکولیم نے مشرق اوسط کو دیے گے ایک انٹرونوس بتایا کہ مذکورہ کا ج کو برطانیہ میں

نے یہ مجی کہا کہ اس ماہ ستبرے اسلامی دنیا اور مغرب کے درمیان طلباء کا تبادلہ عملا ممکن ہوسکے گا ۔ نیزید کہ وہ اپنے بعض رفقاء کار کے ہمراہ دنیا کے دراسیات اسلامی کے مختلف مراکز اور

استقاده کا موقع اسے ملے گایقینا اسلام کی خدمت میں غمایاں اور براثر کردار اداکرے گا۔ كالج برائے مشرقی و افریقی مطالعات کے درائع کے مطابق اس موقر منصب کے لئے موزوں

ترين اميدوار ذاكثر محمد عبدالحليم ہوسکتے ہیں جنوں نے اشرق الاوسط کے نامہ نگارے گفتگو کے دوران کماکہ اس چیز کا قیام ایے وقت مل عمل من آیا ہے جب بوسٹ گریجویٹ سطح پر تعلیمی روگراموں کی جدید کاری ہوری ہے اور جس میں قرآن کریم اور حدیث اور انگریزی زبان میں اس کے ترجے کو اولین اہمیت دی

ڈاکٹر عبدالحلیم نے شاہ فید کے اس فصلے کو اسلام اور دیگر معاشروں کے درمیان تہذیبی

تقابل اور اسلام کے روشن پہلو کی وصاحت اور اسلام کی دین و فکری عظمت کی دلالت کی سمت می ایک اہم قدم سے تعبیر کرتے ہوئے کماکہ یہ قدم اس اعتبارے می اہم ہے کہ یہ اس نوروب کو اسلام ے روشناس کرانے گاجو انجی تک اسلام کو دہشت كردى اور تشدد كالذبب مجماراب

خیال بھی مہیں کرے گی۔ بال البت یہ ممکن ہے کہ

نہی جاعتوں اور علماء سے مزید بات چیت جاری رے۔ اگرایسی کفتگوس کامیاب موتی بس تو ممکن

ہے کہ متعل می کوئی ایسی صورت لکل آئے

جس سے قانون ابانت رسول کے غلط استعمال کو

روکا جاسکے ۔ گر اس سلسلے میں حکومت کے سامنے

برامستديد ب كراے يملے عوام اور علماء دونوں كو

یہ یقنن دلانا ہوگا کہ اس کا یہ اقدام امریکہ کے



بونیورسٹیوں کا دورہ کرکے علوم قرآنی و حدیث اور ترجے کے مدان می اور اسلام کو متعارف کرانے مي لندن لونيورسي مي قائم اس چيتر کي متوقع خدمات سے طلباء اور محققتن کو آگاہ کری گے ۔ انسوں نے یہ خیال ظاہر کیا کہ نو نورٹ من شاہ فد چیز کے اصافے سے جن باصلاحیت ذہوں سے

## کیا ہے نظیر حکومت اہانت رسول کے قانون کو نرم کرنا چاہتی ہے؟

تنقدى مطالع كے مدان س آگے آئں۔

شاہ فیدکی طرف سے یہ پیش کش اسے موزوں

وقت ر ہوئی ہے جب اسلام اور مفرب کے

درمیان تفایم و تقارب اور اسلام کو درست اور معتبر

آاج کے ذریعے پیش کرنے می دنیا کے ہر کونے

ے دلچین کا اظہار ہورہا ہے۔ یروفسیر موصوف

# وزبردا خله نصيرالله بابركے بيان برياكستان س زور دار هيگامه

عادت یاکتان کے اندرونی معاملات س مداخلت

شروع کردی ہے۔ اور یہ برونی دباؤی کا تیجہ تھا کہ

بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حکومت پاکستان نے قانون ابانت رسول میں تبدیلی کے فیصلے کو

وزیر داخلہ نصیراللہ بایر نے الوزیش اور مذہبی یار شوں کی کامیاب ملک گیر مرتال کے بعد دیا ہے۔ یہ مرتال سنیرکو مولانا شاه احمد نورانی کی زیر قیادت می بلین کونسل کی ایس رک کئی تھی اور جناب نواز شریف کی الوزیش یارٹی نے اس کی حایت کی محی۔ مرتال انتائی . کامیاب دی۔

نسیراللہ باء نے یہ انکثاف کرکے کہ ان کی حكومت قانون ابانت رسول مي بعض تبديليان كرنے كا ارادہ ر لحق ب ا انتخابى طور سے كرور مر مذبي طور ير طاقتور جاعتول كو سركرم كرديا \_ مجوزه تبدیلیوں میں سے ایک یہ ہے کہ ان افراد کو دس سال جیل کی سزا ہوسکتی ہے جو کسی پر توبین رسالت کا جمونا الزام لگاتے ہیں۔ دوسری مجوزہ

تبدیلی یہ تھی کہ کسی بھی شخص کو ، جس پر توبین رسالت كاالزام ب، جيل اسى وقت جميحا جاسكاب مردست باللف طاق رکودیا ہے۔ اس بات کا اشارہ جب مجسٹریٹ یہ کمد دے کہ ملزم کے خلاف مقدمہ

شهادتس موجود بس ـ غير تبديل شده قانون کے مطابق توبین رسالت کے لمزم کو اس وقت جل جميم دیا جاتا ہے جب اس کے خلاف کوئی شكايت درج كى جاتى

قانون كى اس شق كا پاكستان ميں بعض لوكوں نے بڑا غلط استعمال کیا ہے۔ ملک کے اندر اور خاص طور سے برون ملک ست سی تظیمی اس قانون کو لے کر پاکستان کے خلاف ایک مہم چلاتے ہوتے ہیں۔ ان کا مطالبہ ہے کہ اس قانون کو فورا تبدیل کردیا جائے ۔ مغرب کی حکومتوں اور حقوق انسانی کی تعلیموں نے مجی اسے آڑ بناکر حسب

نصير الله باير في قانون ابانت رسول س بعض تبدیلیاں کرنے کا شارہ دیا تھا۔ م طلنے کے لئے کافی حكومت ياكستان كو اندازه تھاكه اس قانون مس کوئی تبدیلی کرنا آسان نه ہوگا، چنانچے نصیراللہ باہر نے

يلے ي ان تمام مذہى جاعتوں سے بات كرلى تھى جن کی نمائندگی یادلیامنٹ س سے اور ان کے بقول ان ساری حماعتوں نے مجوزہ تبدیلیوں کی سہ کہ کر حایت کی تھی کہ اس قانون کے غلط استعمال کو روکنے کے لئے یہ ضروری ہیں۔ گرشاہ احد نورانی . جو بریلوی طبقہ سے تعلق رکھتے ہیں ،اور جنہوں نے جنگ علی کے دوران زیردست امریکہ مخالف مم چلائی تھی اس مجوزہ تبدیلی کے خلاف سرگرم ہوگئے ۔ انہوں نے کہا کہ بحیثیت مسلمان یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ توبین رسالت کے مجرم کو پھانسی کی سزا دی اسول نے ان مبران یادلیامنٹ کو بھی تشدد کی دهمکی دی جو مجوزه تبدیلی کی حمایت کی جرات كرس كے - مزيد يرآل انهول نے نصيراللد باير ير الزام لگایا کہ وہ اسلام کے خلاف مغرب و امریکہ کی

سازش کو عملی جامد سینانے کی کوششش کررہے بس سنچرکی کامیاب مرتال کے بعد حکومت یاکستان کھبراسی کئی ہے ۔ چنانچہ نصیر اللہ باہر نے فوراسی مذہبی جاعتوں کو یہ یقن دلایا کہ ان کا ارادہ توہن رسالت کے مجرم کی سزامس تخفیف کرنانسس تھا بلکہ ان لوگوں کے خلاف کارروائی کے لئے قانون می کنجائش پیدا کرنا تھا جو اس قانون کاسہارا لے کراپنے ذاتی دشمنوں کے خلاف انتقامی اقدامات کرتے بس

سردست اس قانون میں اب کوئی تبدیلی کرنے کا

انسول نے کماکہ ابانت دسول کے مجرم کو پھانی گی اشارے پر سس ہے۔ بے نظیر حکومت پر حال ہی مجوزہ تبدیلیوں میں سے ایک یہ ہے کہ ان افراد کو دس سال جل کی سزا ہوسکتی ہے جو کسی پر توبین رسالت کا جھوٹا الزام لگاتے ہیں۔ دوسری مجوزہ تبدیلی یہ تھی کہ کسی بھی شخص کو ،جس پر توہین رسالت کا الزام ہے ،جیل ای وقت بھی جا جاسکا ہے جب مجسٹریٹ یہ کہ دے کہ مزم کے خلاف مقدم چلانے کے لئے کافی شہاد تیں موجود ہیں۔

سزار قرادرہے گی۔ لیکن اس کے ساتھ انہوں نے یہ میں امریکہ نوازی کا الزام شدت سے لگایا گیا ہے۔ مجی کما کہ علماء اور مذہبی جماعتوں سے اس قانون کو مزيد بستر بنانے كے لئے كفتكو كادروازه كھلا بوات، مصرین کا خیال ہے کہ بے نظیر حکومت

اس سے یہ بھی پت چلنا ہے کہ پاکستانی حکومت کے یرعکس وبال کے عوام س امرکہ کے خلاف وسیع بيمانے يرشديد جذبات يائے جاتے بي۔ ارون شورى كى جھنجھلابٹ

ہوتی ہو۔عدالت عظی نے یہ مجی سلیم کیا کہ یکسال

ول کوڈ کے نفاذ سے قومی اتحاد کا فروغ ہوگا۔

عدالت نے کما کہ کوئی مجی دحرم یا ذہب خود کو

ماصل مخصوص رعايتوں سے دست يردار موكر اس

سمت س کوئی اقدام نسس کرے گا۔ اس لے خود

حکومت ہے بر در داری عائد ہوتی ہے کہ وہ یکسال

سول کوڈ نافذ کرکے اپنے فرص کو بورا کرے ۔ اپنے

اس فيصلے ميں عدالت نے يكسال سول كود كے نفاذ

كى راه س آنے والى دھوارىوں كا مجى ذكر كيا اور

آئے چل کریہ مجی کماکہ اگر دستور کے کوئی معنی

بی تو اس جانب پیش قدی بونی بی چاہتے ۔ اس

فيصلے كو آج دس سال بوسكے بي اوركس طرح اس

فصلے کو بعض سیوار پارٹیوں نے اپنے ووٹ بینک

كے لئے پلے دیا یہ کمانی سب کو بخوبی معلوم ہے۔

#### 🥕 یکساں سول کوڈنافذ کرنے کے مسئلے پر

# مركزى نامرد حكومت سے كوئى توقع نہيں

ملک کے عام مسائل خصوصا مسلم معاملات پر ہندو احیاء پسندوں کے نظريات وخيالات يكسر مختلف اورمسلم دنثمن بهوتنه بين ـ اس وقت اخبارات میں دومعاملات جھاہیے ہوئے ہیں۔ایک یکساں سول کوڈاور دوسراچرار شریف كى بربادى \_ آرالس ايس كاتر جمان "ياني جنيه "ان معاملات ير خوب زبرافشاني کررہاہے ان مسائل برہندواحیاء پسندوں کے نظریات و خیالات کیا ہیں جار تین لوان سے واقف کرانے کے لئے ہم پانچ جنبیے کے 21مئی کے شمارے میں شائع ارون شوری کی ایک تحریراوریا نیج جنبه کااداریه پیش کررہے ہیں۔

> دس می کوسریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا اس سے ہماری اصلیت اجاگر ہوتی ہے اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم کمال کھڑے ہیں۔تصور لیجة ہماری حالت یہ ہوگئ ہے کہ سریم کورٹ کو کمنا را کہ پینالیس سال ہوگتے دستور کے آر شکل 44کو نافد تولیج اور اس سمت من ایک قدم تو آگے برطانے ۔ سریم کورٹ کویہ بات کمن بردی اور وہ مجی منت و سماجت کے انداز سی و تو یہ بردی شرمناک بات ہے۔اس ے بھی بڑی بات یہ ہے کہ سریم کورٹ کے ان الفاظ ير حيرت زده كيول بي-

سوشلزم کے دور میں دستور کے رہنا اصولوں کی بت تشیر کی جاتی تھی ۔ کما جاتا ہے کہ رہنا اصول بنیادی حقوق سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں (

مختلف بائی کورٹوں کی طرف سے پہلے ہی اس موصوع کو اٹھایا جاچکا ہے۔راقم السطور نے بھی اپن كاب " اے سيولر ايجندا " سي تفصيل سے اس بارے سی لکھاہے۔

لیکن ہندوستان کی حکومت خود سبت کمزور ہے۔ ایسے قیصلوں ہر اگر کوئی کاروائی نہیں ہوتی تو اس کے پیچیے بھی وسی اسباب ہیں جن ہے بنگلہ دیشی دراندازوں کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوئی جن اسباب سے جموں کے پناہ گزینوں کے سلسلے میں ہم کھے نہیں کرتے ،جن اسباب سے حضرت بل میں بم يرياني سخات ربة بي اور چرار شريف مي بموجشت كردون كوفراد بون كادات دية بي -

سول کوڈ کے نفاذ کے لئے مکومت نے کچے بھی شس اس فیصلے کے دریعے عدالت نے حکومت کو یہ كيا باوجوداس كے كر گذشة دس سالول مي تين چار بدايت كى بے كر وہ جي ماہ كے اندر لا، كمين كى بار سريم كورث كوست كواس طرف توجد دلاكى ب سفارشات كے مطابق اس قانون كو موجودہ حالات

ذکورہ کتاب میں کیرالا بائی کورٹ کے ایک فصلے کا بیان ہے۔ میری سونیز ذکریا بنام حکومت بند (1990) کے اس مقدے می عدالت نے لاء لمین کی سفار شوں اور ملک کی دیگر عدالتوں کے فیلوں کے حوالے سے طلاق سے متعلق قانون س ترميم كى صرورت ير زور ديا ہے ـ عدالت نے اس بات ير اظهار افسوس بھي كيا ہے كہ ملك كى مختف عدالتوں کی طرف سے بارہا کے جانے کے باوجود اس سمت س كوئى پيش قدى سس موئى ـ



من نافذ کرے۔عدالت کی طرف سے اس بدایت کو

ہوا ہ کھ بھی سے

اب شاه بانوكس كوديكمة \_ 1985 مي اس معلطے می سریم کورٹ نے افسوس ظاہر کرتے موے کما کہ آرٹیل 44 اب ایک مردہ لفظ بن چکا ہے۔ عدالت نے یہ بھی کما کہ اس بات کا کوئی جُوت سس ملاك حكومتي سطح ير ملك مي يكسال سول کوڈ نافذ کرنے کی سمت س کوئی کوشش

شاہ بانوکس کے کچے بی دن بعد اسی سال مسٹر جوڈی ڈینڈیک بنام ایس ایج جویرہ کے مقدمے س مجی سریم کورٹ نے یکسال سول کوؤکی صرورت کی

واضع الفاظ س حايت كي اس مقدع كا ذكر كرت

بقیه صفحه ۱۷ پر

# "غداروں کو پناہدینے والی عبادت گاہوں کواڑا دینا کار تواب ہے"

#### چرار شریف کے مسئلے پر آر ایس ایس کے تر جمان پانچ جنیه کا زبریلا اداریه اور اسکا جواب

کھڑے مندروں کی آتش زدگی برکوئی نہیں بولا۔ کیوں

بولواس ملک کے بخار بواور شہاب الدينو۔ اب چرار شریف معجد ایکش لمینی کب بنارہے ۔ ا کی معجد علی ہے اور مسلمانوں نے می جلائی ہے۔ اس میں بدی کر ہر طرح کے کھناؤنے کام بھی کتے ہیں کیا یہ باہری مسجد کی طرح الک بار مچر مسلم ممالک سے چندہ بورنے کا سنرا موقع نہیں ۔ مانا کہ ب مسلمان لیڈر نہیں سلیم کری کے کہ ایک مسجد میں بدھ کر مادر وطن کے خلاف بغاوت کرنے والوں سے معجد نایاک ہوتی ہے نہیں وہ یہ کسی کے کہ پاکستان کی شہ یر دہشت کردی پھیلانے والے

تك لكاؤ ب جب تك ان كا استعمال بندو سماج کے خلاف جاد کے جذبات بجرکانے س کیا جاسکے ۔ جس کمے ایسا محسوس ہو کہ سجد کو ہدر آتش کرنے یا قرآن کی توبین کا استعمال ہندووں کے خلاف سس کیا جاسکتا ، یہ دروازے بند کرکے چپ بیٹھ جاتے ہیں یا ایے بیان دیتے ہیں جن کاکوئی مفہوم

دستور کا آر میل 44 رہنا اصولوں کے زمرے س

آنا ہے) سوشلزم كااصل ايشوسي تھا۔ ليكن سچاتى كيا

ہے۔ یکسال سول کوڈ کامعاملہ رہنا اصولوں میں بی

شمار ہوتا ہے اور اس طرح کوکشی ر پابندی کی بات

مجی انبی اصولوں کے تحت آتی ہے۔ لیکن یکسال

سدعی سی بات ہے کہ ان مسلمان لیڈروں کا ان کے پاکستان آقاؤں اور ان کے جنتا دل كميوست و ماركست اور كانگريس پارئي جيے مامي

ارے اس ملک کے نمک پر زندہ غیروطن پرست شدت پسندو \ اگر بید ملک اینے حملہ آوروں کی بربریت کی نشانی والے ڈھا تحوی کو مسمار کرما ہے تو تمہارے دلوں میں محد بن قاسم کے دل میں جلی "دوزخ کی آگ "کیوں جلنے لکتی ہے۔

> مسلمان سخت سزا کے مستحق ہیں۔ لیکن جو مسلمان پاکستانی روپیوں کے عوض ایک مشہور اور قدیم معجد جلادیتے ہیں ان کے بارے س ان کاکیا خیال

جونكه مسجد جلانے والے مسلمان تھے ، پاكستان ك شدير كام كردب تح صرف اس لي مجد جلن كا دکودب گیا ، وحک گیا۔ اس کارخ بدلنے کی کوسٹش مونے لی \_ یعن ان مسلم لیدروں کو مسجد · درگاه · قران ، شریعت ان معاملات سے دراصل اس وقت

اور دیگر نقلی سیوار جاعتوں کی اصل دشمنی ہندتو سے ب اور ہندتو یہ تملہ کرنے کے لئے وہ ہر موقع کواستعمال کرناچاہتے ہیں چاہے اس کے لئے انہیں ملک دشمن افراد کی می طرفداری کیوں مہ کرنی ریسے ۔ وہ کشمیری دہشت گردوں کے انسانی حقوق کے

منك ريالت ربة بس اورچرار شريف ك واقع ر بالٹیال مجر مجر کر انسو سارے میں لیکن جھوٹے ردعمل من سرى تكر مي حفاظت سے عارى اكيلے

کہ جس طرح بمبئی کے بم حادثے میں بلاک ہونے والے بے قصور ہندو محص مسلم ردعمل كافتكار تھے جودتی زبان س آج مجی فطری اقدام کما جاتا ہے اس طرح چرار شریف چاہے کوئی بھی جلاتے اس کے ردعمل من مندر بط توكوني بات نسي-اس واقع سے محربہ سوال اٹھ کھڑا ہوا ہے کہ

زیادہ اہمیت کس کی ہے جھارت باتا کے مندریاکس مجی ذہب، فرقے یا عقیدے کی عبادت گاہ کی رسمهاراؤسبق سيلهس اورايسي سخت يالسي بنائس کہ ملک کے غداروں کو جس کسی کی بھی عبادت گاہ س پناہ ملے ہندوستان بچانے کے لئے اس تمام ذهانج كوارًا ديناكار خير مجما جائے۔

پاکستان میں بھٹو کے مزار کے لئے مسجد توڑی جائے تو کوئی بات نہیں۔ سعودی عرب میں امریکی فوجیوں کی جھاؤنی کے لئے مسجدیں توری جائیں تو کونی بات نہیں۔ ارے اس ملک کے نمک پر زندہ غيروطن رست شدت پسندو اكريه مك اين حمله آوروں کی بربریت کی نشانی والے ڈھانحوں کو مسمار كرتا ہے تو تمبارے داوں مل محدين قاسم كے دل میں جلی " دوزخ کی آگ " کیوں جلنے لگتی ہے۔ اس کے ردعمل کی سلین کا احساس ہے مہیں ہندوستان اکسیوی صدی میں مزور ہاتھوں اور ب



جان دل سے شمیں داخل ہورہا ہے ،اتنا یادر کھنا۔ بت خوب اشاباش اس طرح دل کی بات

باقی سفحه ۱۷ پر

لندن کے ایسٹ اینڈ علاقے میں فورنیر اسٹریٹ اور برک لین کے کونے پر ایک چھوٹا سا چرے ہے 1743 میں قائم کیا گیا تھا۔ کبی یہ عمارت میںودی عبادت گاہ بھی رہ حکی ہے ۔ مگر مقامی مسلمانوں نے اسے خرید کر اب آیک معجد میں تبدیل کردیا ہے۔ چرچ کی اس انداز سے معجد میں تبدیلی آج موروب میں عام بات ہے واس معجد كى سامنے كى داوار ير الك اوسٹر سے جس من قيام خلافت کے لئے جدوجبدی اپل کی گئے ہے۔

کھے ایساسی منظر بوروپ کے ہر بڑے شہر میں دیلھنے کو مل جاتا ہے۔ پیرس کے ایک علاقے می ایک بڑے WareHouse کو خرید کر مسجد می تبدیل کردیا گیا ہے جال ہزاروں مسلمان نماز جمعہ ادا کرتے ہیں۔ ہر جمعہ کو ای سالہ امام متجد نمازیوں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ مستقبل اللہ کے باتھ میں ہے۔ اس لنے جو اس سے وابسة ہوگا متقبل بحى اى كابوگا

مريدوه پيغام نسي ب جس كي بوروپ نے لمجی سننے کی تمناکی ہو 1250سال قبل اسپن کے رائے سے ایک مخضر اسلامی فوج نے فرانس کی سرحد ہے چڑھائی کی تھی جے فرانسیسی کمانڈر چاراس مار میل نے پسیا کردیا تھا۔ بورونی تاریخ نویسوں کے بقول مارشل نے ایک طرح سے فاتح مسلم فوج کو مغربی توروب کو فتح کرنے سے روک دیا تھا۔ اس وقت سے بیوی صدی کے آغاز تک مغربی بوروپ میں مسلمانوں کی تعداد مذہونے کے برابر

لیکن بیوی صدی ، خصوصااس کی دوسری دہائی سے بوروپ کا نقشہ بدل چکا ہے اور اس کے مریدے شریس آج مسلمان بڑی تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ آبادی کے ایک فرانسی ماہر کے بقول " بوروب اسلام كانيا حاد بنتا جارباب "

م ملموں سے منو چلکے گئے۔ اس

نے کہا ، اگر ان افسران کو میرے کھر آنے سے نہ

سیورٹی فورسیز کے خلاف محاصرے اور

تلاشی کے دوران دست درازی کرنے کے

الزامات يراع بيمان يرعائدك جات رب بي

اور يرسلسله 1990 ، ع چلا آربا ب - خواتن كى

الدوريزى كے واقعات كى اتى زيادہ شكايات بس

ك انساني حقوق كي تظيمون سے وابسة بيشر افراد كا

یہ قوی احساس ہے کہ وادی کے عوام کو مسلح

جدوجد کی حایت کرنے سے بازر کھنے کے لئے اس

" جرم " کو بطور ہتھیار استعمال کیا جارہا ہے ۔ الے

بے شمار واقعات منظرعام يرآئے بس جب كرفتار

کتے گئے یا مشتبہ فرد کے خاندان کی خواتین کو

جنوبی کشیر کے کم از کم نو دیماتوں میں کو کر

تلاشیاں لیں۔ ای تلاشی آریش کے دور ان نوبورہ

گاؤں مس سیورٹی اہلکاروں نے ایک ٹیجر مرکر الوب

لون کی بوی کواس کے مکان میں اکیلایایا۔اس موقع

كافائده اتعاتے ہوتے جوانوں نے اس خاتون كامند

بند کردیا اور اس کے سارے کرے الد دیے اور

اس کے ساتھ اس وقت تک اپنا من الا کتے

رہے جب تک بے ہوش سی ہوگئ ۔ حب

معمول بولس نے اس جرم کی شکایت درج کرنے

اریل کے ہفری ہفتہ میں سیکورٹی فور مزنے

جتاعي موس كانشانه بناياكيا

رو کاکیا تو میں این جان دے دوں گی۔"

سرج ایدادوں کے مطابق مغربی بوروپ می مسلمانوں کی تعداد 8 لمین سے زائد ب مسلمان اسے دس ملین سے زیادہ بتاتے بیں ۔ دراصل بورونی مردم شماری می لوکوں کے مذہب کے بارے میں معلوم نہیں کیا جاتا چنانچہ وہ ہزاروں سفد و سیاہ فام باشدے جنہوں نے اسلام قبول کرلیا ہے وہ ان مسلمانوں کے ساتھ شمار نہیں کئے جاتے جومسلم ملکوں یا برصغیر بند و پاک سے آکر مغربی نوروپ س آباد ہوتے ہیں۔ برحال مغربی بوروپ کے بر ملک میں مسلمان قابل لحاظ تعداد من موجود بين فرانس من 22 لاكه ، جرمي مي جي 22 لاك اور برطانيه مي 13 لاكه عدزائد مسلمان آباد سالها سال سے ایک دوسرے کا بڑوسی

ہونے کے باوجود مسلمانوں اور عسیائی آبادی کے تعلقات مثالي نس كے جاسكة و حققت يا ب ایک دوسرے کے قریب آنے کے باوجود سائل سی اصافہ ہوا ہے نہ کہ کمی ۔ بوروی اسلام کو اب بھی زمانہ وسطی کی طرح جارح تصور کرتا ہے۔ خود الوروب كى اين غلط يالسيوں كى وجدے شمالى افريقہ

الك اذيت ناك تكنيك وصنع كى ب جس كے

تحت گرفار مخف کے سب سے پہلے کرے الد

دیے جاتے ہی اور مجراے ایک گڑھ س گاڑدیا

جانا ہے کہ صرف کردن سے اور کا حصہ (یعنی سر)

زمن سے اور دیہا ہے۔ اس حالت می اے کی

دنوں تک رکھا جاتا ہے۔ دفن کرنے سے قبل اس

کے دونوں ہاتھ اور پیر مصبوطی سے الندھ دیے

کی وجد سے وہاں مغرب کے خلاف جذبات بڑے شدید بس ۔ اس صورت عالی نے توروپ کو مزید اسلام کے خلاف برگشتہ کردیا ہے ۔ بوسنیا سی مسلمانوں کا قتل عام روکنے میں بوروپ کی ناکامی نے بھی مسلمانوں کو مغرب مخالف بنانے میں کافی برارول اداكيا بي مسلمانون كو مغرب كى مخالفت اور مشرق وسطی و شمالی افریقه میں اسلام کے برصح ہونے اثرات کو دیکھ کر مغربی سیاستداں اور دانشور اسے ایک خطرہ کے طور رپیش کر رہے ہیں جس کی وجہ سے اور بھی عوامی سطح یر عبیاتیں اور مسلمانوں کے تعلقات میں کشیدگی پیدا ہوئی ہے۔ خاص طور سے دائس بازو سے تعلق رکھنے والے انتالسند عيمائي نوجوان ،جن كي خاص بحيان ان كے مندع ہوئے سر ہوتے ہیں اسلمانوں یہ حملہ کرکے دہشت کردی پھیلانے میں مصروف ہیں۔ بعض مقامات ر مسلم نوجوانوں نے بھی ان کے خلاف کارروائی کی ہے جس سے حالات مزید

لیکن اس کے باوجود بوروپ می اسلام کااثر

فرانسیسی اسکالر کیس نے اس صورت حال کو اول بیان کیا ہے "آج بوروپ اسلام کے مد مقابل نسیں ب بلك نوروپ اسلام سي ب اور اسلام نوروپ رونسٹنٹ علیانیوں سے زیادہ ہو حکی ہے اور

يوروب مياسالافانقلاب كا

" آج يوروپ اسلام كسرها باندين بلك يوروپ ير

س ب " - دراصل كى ممالك مثلا بلجيم ، فرانس ، اعلى اور اسپين مي مسلمانول كي تعداد سوديول اور

كى شري داحل بوتات تو وه ايك طرح محسوس کرما ہے کہ جیسے وہ ان چاہا مهمان ہو صورت حال کے پیدا کرنے می بوروپ کی



خراب ہوتے ہیں۔ روز بروز بڑھ رہا ہے اور بورونی زندگی کے ہر شعب اورمشرق وسطی می ایک افراتفری کاعالم ہے جس میں اس کی موجود کی محسوس کی جاری ہے۔ ایک

زياده نقصان مردول كى جنسى صلاحيت كوسيخاب سرکردہ رہنا سد علی شاہ گیلانی نے شمالی کشمیر کے جاتے ہیں ماکہ وہ بھاکنے کی بوزیش میں نہ رہے۔

> وقت تک دیے جاتے ہیں جب تک کہ اس سے جو لجود چاجائے وہ اس كا اقبال سي كر ليا۔ بوچ آچ کار ظالمان فريقد 1993 . كے آخر س رام کیا گیا۔ حریت کانفرنس کے قائد کے بقول باد نم یل در بریمی و پانز گام آورا اور سرای دیماتول سمیت ایک بڑے علاقے میں فوج اس تکنیک کا بے باشدے اس سے بھنے کے لئے داہ فراد بھی اختیار سی رسکتے ہیں۔ کیلانی صاحب نے بتایا کہ بیشر دیماتوں می فوج کے اہلکاروں نے ایک ست يرسى درعى اداعنى ير قبينه كردكها ب اور لهيون من مقامی لوکوں سے جبری مزدوری کروانااب ایک عام بات ن كن ب \_ كيلاني صاحب في بتاياك فوج انثرو للين كيار کے ایک ڈاکٹرنے انٹرولیش (بوچھ تاجھ) کرنے کی

اس سیاد تکنیک کے شکار دیباتیں کے حوالے سے گیلانی صاحب نے بتایا کہ کئی کئی دنوں تک ووج سے کردن تک گاڑے دھنے کی وج سے ان لوگوں کو سلمن بیماریاں لاحق ہوگئ بس بالخصوص جسم كے اہم اعضا، بے كار بوگے ہيں۔ بیشر مناثرین نے کردوں اور پیٹ میں درد اور قب س تکلیف کی شکایات کی بی لیکن سب

حریت رہنانے بتایا کہ اس دور دراز علاقے کا کبھی کئی اخبار نویس نے دورہ سی کیا۔ جہاں فوجیوں کی تعداد مقامی آبادی سے بڑھ کئ ہے۔ سیورٹی فورسزنے "اسلامی دہشت کردی کے خلاف این جنگ می خاص طور سے داڑھی والے نوجوانوں کو نشانہ بنانا شروع کردیا ہے۔ سیوری عملہ کی ان چنندہ کرفتاریوں سے دسی علاقوں من دہشت پھل کئی ہے۔ دہایتوں نے الزام عائد كياكه برجكه باريش نوجوان سلامتي دسنول کا اولین نشانہ بنتے ہیں اور انٹروکمیٹن کے دوران دار حیاں کر دی جاتی بس - خود سری نکر کے اطراف و أكناف مين واقع بعض فوي حوكبون من تعينات سيكورثي ابلكار باريش راه كيرون كوروك ديية بس اور انہیں این داڑھی منڈواکر " اچھے انسان " بننے کی

راؤنے ایک علیدہ ہومن رائٹس کمیٹن قائم کرنے کا علان کیالیکن اس کے باو جود کشمیر بالخصوص دسی علاقول من حقوق انساني كي صورت حال حد درج عكن ب أكرچه رياس انتظاميه نے ايريشنل ا ركم جزل بولس (ا على جنس) كى نكراني من انساني حقوق کاشعبہ قائم کیا کمراس کی کارکردگی ہے ایسا محسوس ہوتاہے کہ یہ سینٹر محصٰ یروپیکنڈہ کے لئے قائم کیا گیا ہے اور یہ شعبہ اسی وقت حرکت میں آتا ہے جب مقامی اخبارات من انسانی حقوق کو خلاف ورزى كى د بور غيس شائع ہوتى ہيں۔

سلسل بڑھ ری ہے۔ فرانس کا کہنا ہے کہ آئدہ بندره سالوں میں مسلمانوں کی تعداد موجودہ 22 لاکھ ے بڑھ کر 60 یا 80 لاکھ ہوسکتی ہے۔ اگرچہ فرانس کی پالسی بہ ہے کہ ان مسلمانوں کو مغربی کلیرس رنگ دیا جائے مگر مسلمان اس کے لئے تیار نسیں اس کی بھیاں پابندی کے باوجود اسکارف باندهی بین اور مسجدول اور نماز دول کی تعداد میں مجى دوزافزول اصافه بورباب-

معاشی طور ر بورونی مسلمان شمالی افریقه اور مشرق وسطی کے متعدد مالک کی به نسبت زیادہ خوشیال بیں اور آزادی کی فصنا میں سانس بھی لے رہے بیں ۔ لیکن اسی کے ساتھ اسس اس نئ دنیا ي بت ے سائل كا بحى سامنا ب رسب يوامتله يه ب كد يروس مي رب والے اوروني ان کے بادے میں بڑی غلط دائے رکھتے ہیں۔ فرانس میں ایک سروے کے دوران جب مسلمانوں سے چند الفاظ کی ایک فہرست س سے اسے تین الفاظ سنخب کرنے کو کما گیا جو ان کے زدیباسلام کی معج ترجانی کرتے بیں توایک بڑی اكثريت في جموريت " "انصاف "اور "آزادي" کے الفاظ کا انتخاب کیا ہے۔ لیکن اسی فہرست مل. ے غیرمسلموں نے اسلام کی تصویر کشی کے لئے " ندبی جنونیت "اور "مغربی اقدار کی تردید " جیے الفاظ كا انتخاب كيا - دراصل مرتول سے ايك دوسرے کاروی ہونے کے باوجود دونوں قوموں

معاشی حالت کا بھی یا رول ہے ۔ آج م نوجوانول کی ایک برای تعداد بے روز گار ب اور ف یا تھے طور پر محسوس کرتی ہے کہ بورونی حکومة ان کے لئے کچ نہیں کر ری ہیں۔ چنانچ فرانس ا بلجیم میں تو باقاعدہ حکومت کے اس انتیازی سلوکہ کے خلاف پرتشدد مظاہرے بھی ہوچکے ہیں مسلمانول کو یہ بھی شکایت ہے کہ چند نوجوانوں جذباتيت كوسانه بناكر بورويي لوليس بورى كميونثي عصددواز تك تلك كرتي رجي

انقلابی اسام اور خرب کے درمیان حال لشمکش کا بھی بوروپ میں مسلمانوں اور عبیاتیور

> ويكرشال إفراق فرانسك كالونى رباب اس لغرائش اور الجوارك مسلمان سال زياده آبادين

کے تعلقات پر اور میاہے۔ تدؤی حالت میں لوگ ایک دوسرے کے خلاف نفرت کے سربات کر رورش كرنے لكتے بي - پر اسلام اور مسلانوں كر تاریخ تو آغاز اسلام ی سے کشمش سے عبارت ہے وصليي جنگ ، جهاد ، استعمار اور استعمار ي ف قوي انقلابات و دبشن گردی اور جوایی دبشت گردی اور کیا کچ نہیں ہے ترع میں جو عبر نوں اور انٹرو کمین کے دوران اے بحلی کے بھٹلے اس دور دراز دیماتوں کا دورہ کرنے کے بعد وہاں کی صورت حال کا بھیانگ نفشہ کھینچا۔ انہوں نے بتایا كه بندوستاني فوج مسلح جدو جد كولجلن اور عوام مل خوف کی نغیات پیدا کرنے کے لئے وحشیانہ حربے استعمال کر رہی ہے ۔ صلح کیواڑہ کے اس دوردراز علاقے س درد بورا ، تكلوسا ، حيك بل ، لون باری اکرالورہ اور دردس جیے چھوٹے قربوں میں جال جنگل کے قانون کی حکمرانی ہے اور بیال کے

خوف بوكر استعمال كردى بيد انسول في بتاياك حال می میں یاز گام گاؤں کے تقریبا تمین سو لوگوں کا انٹرولیش ای تکنیک سے کیا گیا۔ بیال تک کہ سکورٹی عملہ اس معاملہ میں خواتین کے ساتھ بھی رعایت نسی برتاء عسكريت پسندول كوبناه دينه كا الزام عائد كركے سيكورئي فورسزنے رووي كافل كى كم از كم دس خواتين كاس اذيت ناك تكنيك ي

مین رہے بی جموں و کشمیر کے گور ز جزل کے دی کشنا

کے درمیان غلط قمی کی طلع بہت وسے ہے۔ چنانچہ آج جیسے ی کوئی مسلمان بوروپ کے

10 لى ثاتمزانثرنسينل

# المام اوراسام میں اوروب ہے

# ع اغاز سے دنیا جبرت زرج

ہے تو وہ ایک طرح کا تناؤ خلاف صف آراه کردیتا ہے۔ ب وه ان جابا مهمان مو ١٠س کرنے میں بوروپ کی بگرتی

YES

leedom of Obser

NO

ا رول ہے ۔ اج مسلم

ادیدے روزگارے اور غلط

ے کہ بورویی حکومتی

ی بس ۔ چنانچہ فرانس اور

ا کے اس انتیازی سلوک

رے بی بوطے بی

اليے كەچند نوجوانوںكى

یی بولیس بوری کمیونی کو

رب کے درمیان حالیہ

مسلمانول اور عسيانيول

-- 5.

مسلمان بوروپ مي 1960 ، اور 1970 ، کي دہائیوں میں برمی تعداد می آئے۔ اس وقت مغربی بوروب میں صعتی پیدادار اپنے شباب پر تھی۔ بورویی حکومتی سے مزدوروں کی خاطر شمالی افريقة اور مشرق وسطى كى طرف ديلھنے لكس يجنانجه الجرائر ، تیونس ، مراکش اور ترکی سے بردی تعداد میں مسلمان ان ملكول من آكر آباد موكة ١٠٠ وقت كرمحوشى سے ان كا استقبال كيا كيا تھا ۔ مكر آج صورت حال بدل على ہے۔

مسلمانوں دونوں کو آسانی سے ایک دوسرے کے

1990ء کے آغازے جرمیٰ میں ترکوں کے خلاف نغرت آمزرو پیکنده جاری ہے۔ فرانس س مجی الجرائر کی صورت حال کے پیش نظر ساؤ کا ماحول بناہوا ہے۔ رشدی کے خلاف فتوی اور مسلمانوں کے احتجاج کے بعد برطانیہ میں بھی مسلم مخالف فصنا قائم ہے۔ ایک برطانوی خاتون اسکالر کرین آرم اسٹرانگ کہتی بس کہ بیں تو مغرب کی اسلام دشمنی صلیمی جنگوں کے دور سے علی آرسی ہے ، لیکن عاليه دور مي اس مي اصاف بعض دوسري وجول ے بی ہوا ہے۔ آج کے بوروپ میں مسلم نوجوان بے روز گاری اور مغرب کی بعض مسلم دشمن پالسيول كى وجد خودكوسماج سے كابوا يا ج - ایسی ذہنی کیفیت کے انسان کو ندہی و قومی نعروں میں بی بناہ گاہ نظر آتی ہے ۔ چنانچہ " اسلامی بنیاد پرسی " یا قومیت کی طرف بوروب می رہے والے مسلم نوجوانوں کے میلان کو اسی پس منظریں

محترم آرم اسرانگ نے اس ضمن س مغرب کو آڑے باتھوں لیاہے۔ وہ کہتی بیں کہ جو نکہ ہم ایک برسکون سیوار تشخص قائم کرنے مل لگے

نفساتی طور ر " ۔ آرم اسرانگ کے بقول آج کا کرنے لگے بیں کہ ترک نوجوانوں کے خلاف الدوب نے نظریات سے خالی ہے چنانچہ خود کو مصروف رکھنے کے لئے وہ مخالفین کا ہوا گھڑا کرنے س مصروف ہے۔

لیکن مغرب کے سیاستدانوں اور دانشوروں کے مسلم مخالف بیانات کا بوروپ کی عبیاتی آبادی ر کافی اثر را ہے ۔ خاص طور سے ایے بیانات سے شہ پاکر منڈھے ہونے سروالے یا دائس بازو سے تعلق رکھنے والے انتہا پسندانہ قومیت کے علمبردار سفید فام نوجوانوں نے عام مسلمانوں کے خلاف کارروائی شروع کردی ہے۔

چینک دیا یاکسی مجد س آگ لگا دی و بعض

جگہوں ر جوا با مسلمانوں نے بھی اسے سفید فاموں

کی بیاتی کردی ۔ ظاہر ہے اس سب سے سی پتہ جاتا

ہے کہ تورویی معاشرے میں آج ساجی تاؤ اور

الشمكش كي فصناقاتم ہے۔

فرانس ملے ی سے ایسی یالیسی ر گامزن ہے۔ لین فرانس کی یہ کوشش ہے کہ سلمانوں کو بالكليه فرانسيي كلح س رنگ ديا جائے ـ يعني مسلمان نه صرف فرنج بولس بلك اس كے كلير اور تنذيب كو مجى اينا لس ١٠س كا اجما خاصا اثر

التیازی سلوک کرکے جرمی اینے لئے مسائل می پیدا کرسکتا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ جرمیٰ کے کلچر اور سماج میں ترک نوجوانوں کو لانے کے لئے صروری ہے کہ ان کے اندر سے احساس محرومی اور تنهائي كوختم كما جائے۔

بوروپ کے ہرسماج س مسلمانوں اور عسائی کے درمیان تاوکی کیفیت بن بونی ہے کیونکہ بورویی

حكومتن مسلمانون كواين طرح ندبب بيزار بناكراين

تهذيب و ثقافت كاايك جزو لليفك بنالينا چاہتى

بس جبکہ مسلم سماج کے رہنما اور علماء اپنے بحوں

فرانس مین آئنده بندره سالون مین مسلمانون کی تعداد موجوده

کے اسلامی معتقبل کے لئے فکرمند اور سرگرم عمل بس ۔ اس طرح دیکھا جاتے تو تاریخ نے مغربی اوروب س ایک ایسی حالت پیدا کردی ہے حبال تاریخی طور یر ایک دوسرے کی مخالف دو دھمن تهذيبي اب ايك بي فصنامي سانس ك ربي بي-كى نے ع كما ہے كہ اگر دونوں تهذيبوں كے درمیان مجھوتے کی کوئی صورت حال پیدا نہیں کی جاتی یاکوئی ایسا طریقہ نہیں ڈھونڈ لیا جاتا جس سے دونوں باہمی اعتماد اور سکون کی فصنا میں سانس لے سكس تو بحر محجنا جاہتے كه توروب آئده سالوں س بے شمار مسائل اور سماتی کشمکش کاشکار ہونے

22 لکھ سے بڑھ کر 60 یا 80 لاکھ ہوسکتی ہے۔ مسلم لڑکیاں انتناعی احکام کے باوجود اسکارف باندھتی ہس اور مسجدوں اور نماز نوں کی تعداد میں روز افزوں اصافہ ہوتا جارہا ہے۔ مسلمانوں ہر بڑا بھی ہے۔ کتنے می مسلمان لڑکے گذشة چند سالول مي اليه واقعات ديكھنے اور سننے کو لے کہ مسلمانوں کی عبادت گاہ میں سور کا سر

لین اس جان کے خلاف فرانس کے مسلمانول مي سخت ودعل باليامانات - چنانچ ب شماد اسلامی منظمین اور مساجد تعمیر کی گئی میں جن کا مقصد مسلمانوں کو اینے ذہب اور تنذیب سے

فرانس اور جرمن کی به نسبت برطانیه نے اس مسئلے سے نبٹنے کا آیک نیا طریقہ اختیار کیا ہے۔ انہوں نے ست پہلے سے ایشیائی سل کے لوگوں کو لسلی اور غیر زہی بنیاد ہر قومیت دے دی ہے۔ آج 75 قیصد سے زائد برطانوی مسلمان وہاں کی

لیکن ان کوششوں کے باوجود مغربی

لڑکیاں آج این مادری زبان کی به نسبت فرنج زیادہ بسر انداز میں بولتے بیں اور کتنوی نے وہال کی تهذيب محى اختيار كرلى بيد چنانچه تقريبابيس فيصد مسلم فرانسیی لڑکیاں غیر مسلموں سے شادیاں

یہ ایک ایسی صورت حال ہے جو مغرب کے الے بیشان کن ہے ، چنانچ انتوں نے ایس تدبری افتیار کرنی شروع کردی بس جس سے يركشة مونے سے روكنا ہے۔ سماجي تناؤكو يا توختم ياكم كيا جاسك ـ اس يالسي كا

شريت ركحت بن ان مي بروز گاري زياده صرور ہے لیکن اسی کے ساتھ برطانوی افسران مسلم رسماؤں سے مل کر ان کے عصبہ کو ٹھنڈا کرنے کی می کوشش کرتے ہیں۔ امھی حال ہی میں ایران کے اس بیان کو کہ وہ سلمان رشدی کے قتل کے لے کوئی خفیہ دستہ سی روانہ کرے گا اور یہ کہ مغربی ملکوں کے مسلم عوام کو وہاں کے قوانین کی یابندی کرنی جاہت ، برطانیہ نے اپنے یہاں یائے جانے والے سماحی تناؤ کو ختم کرنے کے لئے برمے پیمانے یے مشترکیا ہے۔

تصور کیا جلنے ۔ چنانچہ اس پالنسی کے تحت جرمنی نے زیادہ تعداد س ان ترکوں کو شہریت دینا شروع كرديا ب جنس اب تك وه ممان مردور "كمارما

جرمی کے ارباب اقتدار اب یہ محسوس

ا مک حصہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو محصٰ غیر ملکی مزدور

سمجھنے کے بجائے انہیں بوروبی سماج کا ایک حصہ

#### MEDIA & PUBLISHING presents two world-class periodicals: MUSLIM&;ARAB PERSPECTIVES

Focus on Muslims in India (part 2)

والاب

Read in the 194-page new issue by top writers: Hindu-Muslim relations Hindutva from a Muslim point of view Understanding the Hindu phenomenon India's Muslim and Hindu policies Hindutva myth industry 'Appeasement' Muslim demography Babari and other threatened mosques Communal riots Media on Muslims Muslim contribution to modern science [3] Rafiq Zakaria on reforms and renewal in Islam An Open letter to Arafat and much more...

Next issue focus: Muslim Personal Law /Uniform Civil Code Send Rs 60 (foreign by airmail Rs 200) for your copy of this part (both parts for Rs 120 (foreign by airmal Rs 400) or save considerably by direct subscription at the following annual rates\*:

India: Individuals Rs 150 (Students\*\* 100 / Institutions Rs 300) Foreign by air mail: Individuals Rs 700 (Institutions Rs 1500)

#### Journal of Islamic History

مجلة التاريخ الإسلامي Majalla al-Tarikh al-Islami

The only specialised and refereed journal of its kind in the world. A bilingual (English-Arabic) journal of highest quality with an international panel of editors and referees. English papers of the first issue include: Sayyid Ahmad Shahid, Nawwab Abdul Latif, Islam in India - an overview, Academic activities during Akbar's times, Muslims in Manipur, Islam in Malabar. Arabic papers by Arab experts include: Ibn Khaldun's thought on 'Asabiyyah and Arabism, Islamic solidarity in Andalus, Struggle between the sons of Mushammad V, The era of academic flourishing in Andalus, The movement of Ahmad ibn Nasr al-Khuzaci, Islamic Waqf and its civilizational role.

Single copy Rs 100 (foreign by airmail Rs 250). Annual subscription\*: India: Individuals Rs 200 (Students\*\* Rs 125 / Institutions Rs 400) Pakistan by surface mail: Individuals Rs 300 Institutions Rs 600 Foreign by air mail: Individuals Rs 1000 Institutions Rs 2000 Our three-part 'Focus on Palestine' in 460 puges is now available separately for only Rs 150 (foreign by airmail Rs 500) instead of the normal price of Rs 195/Rs 850

payment accepted by M.O./cheque/bank draft payable at Delhi only \*\*Proof-required

Media & Publishing
P.O. Box 9701, D-84 Abul Fazl Enclave, New Dolhi 110 025 Tel. Jax (009111)683 5825

مغربي لوروب سي مسلمانون كي آبادي اكي نظرس سرکاری اعدادو شمار کے مطابق کل آبادی ۸ ملین

2.2 س ترك اوركر د مسلمان جو كبجي كام بيال بيشرمسلمان برطانيه كىسابق كے يال آئے تھاب جرمن كالونى سے آئے ہيں جن سي پاكستان. معاشرے كامستقل صدين عكي بس بندوستان اوربنكه ديشي مسلمانون كى تعداد نمايان ب

> دہے بی اس لئے ہم دوسروں کی ذہبی سرگرمیوں کو غیر برطانوی اجنی اور مشکوک تصور کرنے لگتے بس کمونزم اور فاشزم کے زوال کے بعد بقول آرم اسرانگ برطانیه اور دوسرے مغربی ممالک ایک نے دشمن کی تلاش میں بیں۔ ان کے الفّاظ میں " مودیت نونتن کے خلاف سرد جنگ کی جگہ اب

اسلام مخالف سرد جنگ نے لے لی ہے ، کم از کم

جناؤ كى حالت من لوك نفرت کے سربات کی راسلام اور مسلمانوں کی مکشے عبادت ب اور استعمار يخنف قوي ر جوالی دیشت کردی س جو عبر نول اور

لى ئائمزانٹرنىيىنل11

1995

### وہ پر شکوہ زندگی جینا چاہتی ہے اس لیئے جسم بیچتی ہے

# تل ابيب شهر مغربي الشيا كاطوائف خانه بنتاجار ہاہے

"اسرائیل مردیه کام کارس کرنایسند کرتے ہیں ميرزياده آسان اور آرام ده ب\_اس مين زياده وقت نہیں لگتاکیونکہ وہ نروس ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے میرے یاس زیادہ گابک ہوتے ہیں اور س زیادہ پیسنہ کماتی ہوں " ۔ یہ الفاظ ایک اسرائیلی طوائف ایلیانورنے ایک رات صرف تین کھنٹے س بیس گاہکوں کی خدمت انجام دینے کے بعد اس وقت ادا کئے جب وہ خوشی خوشی کھر جانے کی تیاری کر ری تھی۔ وہ خوش اس بات پر تھی کہ اس رات اس

ان روسی طوالفوں کے آنے کے بعد سے تل ابیب کے ہر کلی کو بچ مس طوائف پیشه خواتن کاکویاسیلاب آگیاہے۔ پہلے یہ کام خاموشی سے ہوتا تھا مگر اب دھرالے سے ہورہا ہے جس کی وجہ سے شرفاء کے خاندان كافي بريشان بس اوراس صمن س انهول في دارافسران سے شکایت بھی کی ہے۔

> نے اینے اس دھندے سے کافی پیسہ بنایا تھا۔ ایلیا نور مجھلے جھ سالوں سے اسرائیلی فوج میں لازمی سروس کرنے کے بعد سے بطور طوائف کام کر ری ہے اور اس کا خیال ہے کہ وہ آئدہ چار سال تک یہ کام کرتی رہے گی ۔ ایلیا نور تل ابیب بونیورسی مس کمپیوٹر سائنس کاکورس کررس سے اور اسے فیلوشپ مجی مل رہی ہے۔ مگر حویظہ وہ زیادہ ر شکوہ انداز میں رہنا پسند کرتی ہے جس کے لئے مزید پییوں کی صرورت ہوتی ہے اس لئے اس نے طوائف کاپیشہ اختیار کرایاہے ٹاکہ اسے پییوں کی کمی

بیودی ین کر آگئے ہیں ۔ اکثرا سے نقلی بیودیوں کو ملک بدر کردیا جاتا ہے کر فوراسی دوسری طوالفس غیر قانونی طور بر درآمد کرلی جاتی بس - ان روسی طوائفوں کے آنے کے بعد سے تل ابیب کے ہر گلی کو ہے میں طوائف پیشہ خواتین کا کویا سیلاب آگیا ہے۔ پہلے یہ کام خاموشی ہے ہوتا تھا کر اب دھر کے سے ہورہا ہے جس کی وجد سے شرفاء کے خاندان كافى بريشان بين اور اس طمن مين انبول في ذمه دار افسران سے شکایت بھی کی ہے۔

تل ابیب میں طوائفوں کی کمژت کو ایک افسر

کسی بھی بڑے شہر کی طرح تل ابسیب تھی بھی طوائفوں کے وجواد سے پاک نہیں تھا۔ لیکن گذشتہ یانج سالوں میں میاں کو یا طوائفوں کا سیلاب آگیا ہے ۔ یہ صورت حال خاص طور سے سوویت نونین کے زوال کے بعد وہاں سے سودیوں کی محاری تعداد اسرائل س آنے کے بعد پیدا ہوتی سے ۔ کتف تو اسے بیں جو کہ بیودی نہیں ہیں لیکن اس "فائدہ مند " تجارت کی خبر یاکر جھوٹے کاغذات کے ذریعہ

تعلق رکھنے والي حباعتون نے ذہبی بنيادول پ مخالفت کی

ريڈلانٹ

الرياقاكم

باس بازوے تعلق رکھنے والے مائیکل روح اس کل کر حمایت کی ہے ، مگر بعض مذہبی رہمناؤں نے کے حامی ہیں۔وہ پارلیامنٹ کے ذریعہ طوائف کے پیشہ کو قانونی بنانے کے ساتھ ریڈ لائٹ علاقہ بنانے چندسال قبل تل تبیب میں بیوئی پادلر ،مساج کے مراکزاور ایسی دوسری تفریج گاہیں خال خال تھیں الیکن اب ان سے بوراشر مجرا ریا ہے جہاں غیرقانونی طور پرسیکس کا کارو بار بھی ہوتا ہے۔ماہرین

نے بحران سے تعبیر کیا ہے۔ افسران اس مصیب کوکٹرول میں کھنے میں آسانی ہوگی۔ مطابق طوائف کے یاس جانا ممنوع سے لیکن اگر ائکل روح کی جویز کی سکولر میوداوں نے کوئی محسوس کرتا ہے کہ وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا سے نجات یانے کے لئے تل اسب س باقاعدہ نو مقدس شهر" بروشكم" ے باہریہ کام کرسکتا

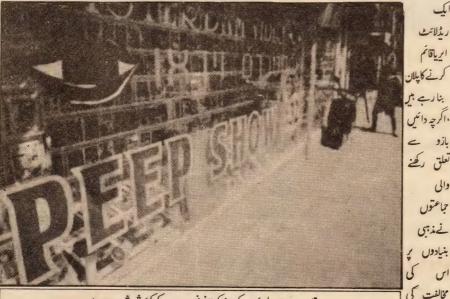

تل ابيب مي طوائف كے پيشے كو قانوني درجددينے كى كوسشش جوربى بي

اس کی کھل کر مخالفت کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ"

تل ابىپ كومغرى ايشيا كاطوائف خانه نهيس بننے دي

ے کس زیادہ تفصل کے ساتھ بعض اہم نکات ہے

عدالت عظی کے خیالات رکھے گئے ہیں ، دوسری

بات بے کر فصلدان فصلوں کے فور ابعد آیا ہے

جن میں سیوارزم کی تعریف معین کی کئے ہے۔اس

نوعیت کاسلافید ہے ہی حکومتوں کی درفی کے

سلسلے میں آیا تھاجس میں تقریبا دس صفحات میں

سلوکرزم کی تعریف کا تعین کیا گیا تھا۔ دوسری بار

اجودهاك معلط مي سريم كورف ب جبدات

للبكى كئ تواس صدر جمنوريكووانس كرتے بوئ

سريم كورث نے محر سلولرزم يربت في كماريد فيصله

اس کے فور ابعد آیا ہے تو سیکو لرزم کی کوئی اپنی تعریف

كو تعوب نسي يائ كاراس فيصل مين صرف يكسال

سول کوڈ کی می بات مہیں ہے بلکہ اس میں تبدیلی

ندہب کے موصوع بر مجی کافی سجیدہ اور قابل

غور نكة زير بحث المت كته بي-

بلكه "قوم برستانه مردائلي " كے اظمار كا ايك بحوندا

ے ۔ چنانچ بست سے

ميودي مذهبي رجنما اس

كام كے لئے يروشكم سے

البياتة بي-

ان يودى

المواتفول کے فلسطینی

گابک بھی ہوتے ہیں جو

ہم بسری سے قبل ان

ے اسرائیلی فوج کا

ا لباس پینے کی

در خواست کرتے ہیں۔

ظاہر ہے یہ فعل نہ

صرف غیر اسلای ہے

چند سال قبل تل ابيب من بيوني يارار ٠ ماج کے مراکز اور ایسی دوسری تفریح گابس خال خال تھیں الیکن اب ان سے بورا شہر بھرا بڑا ہے حبال غیر قانونی طور ر سیس کا کاروبار مجی بوتا ہے۔ ماہرین کاکناہے کہ یہ صورت حال روسوں کے آنے کے بعد خاص طور سے پیدا ہوئی ہے۔ ایلیا نور جيسي طالبات طوائف مجي ان روسوں سے خفا ميں کیونکہ اگر ان کی وجہ سے دیڈ لائٹ ایریا قائم ہوجاتا ہے تو پھر انہیں آسانی سے اپنا پیشہ کرنا مشکل موجائے گا۔ کیوں کہ تب انہیں کی بھی جگہ یہ کام کرنے کی اجازت نہیں ہوگی جیماکہ آج ہے۔

#### بقیه عبادت گاہوںکو اڑا دیناکار ثواب ہے

بیان نے چرار شریت کے واقعہ کے راز سے بردہ اٹھا دیا ہے یعنی کہ " ہندوستان بجانے کے لئے دہشت گردوں سمیت اس تمام ڈھانچے کو تواب کا كام سمج كرا" ارا دياكيا ـ سوع اتفاق سے دہشت كرد وبال سے فرار ہوگئے۔

كتنے مظلوم بيں يه " سوجنيه " كه جنتا دل . كانكريس، كميونسث، ماركس وادى كميونسث، في ايس تی اور بست سی یارٹیوں میں شامل ان کے می برادران ان کی بات نہیں مانتے اور مسلمانوں اور ان کے حای ممالک سے ساز بازکے رہتے ہی اور یہ بے بیجارے ہیں کہ مادر وطن کی آبرو کے لئے تن من دھن سب کھ لاانے کے لئے تیار ہیں۔ ارے صاحب غیرت تو دنیا سے اٹھ می کئی ہے۔ دھرتی ہر سی مٹی مجر لوگ تو باقی رہ گئے بیں جن کی قدر کرنی

ملاحظه مو كتنا سدها فارمولات كه كوني مسجد كرجا ،كردواره يامله مو توات دوسرت منهب ، فرقے یا عقیدے کی عبادت گاہ بربریت اور دہشت کردی کاکڑھ قرار دے کر زمین بوس کردیا جانے اور مندر ہو تواسے محارت مآنا کا مندر قرار دے کر وہاں کالی کر توتوں کی بردہ نوشی کی جائے اور اس کے برعكس مسجدي مسلم دهمني مين بريريت كي علامتي تھمراکر توڑ دی جائیں۔ انگریز آقاؤں کی بنائی ہوئی

ایک یادگار بھی توڑنے کے خیال سے جھر جھری آنے لگتی ہے جب کہ ان کے کوڑوں کے نشانات آج بھی روح ہر آزہ ہیں۔ سے ہے جوتے میں بڑی

اس بحث میں بڑنا لاحاصل ہے کہ ہمارے دلوں میں محد بن قاسم کے دل میں جلی دوزخ کی آگ بحرک رہی ہے یا نہیں ہم انتا صرور جانتے ہیں کہ ہمیں اس سے مجی زیادہ بھڑکنے والی آگ کا نشانہ آئے دن بنایا جارہا ہے اور تمہارا جو بھی رد عمل موسكياتها وہ اب مارے لئے عام تجربہ بن چكا ہے اور سنگین کا اندازہ ہمیں خوب ہے ۔ حبال تک سوال ہے ہندوستان کے اکسیویں صدی میں سمح قدموں سے داخل ہونے کاتوسادے "جنیہ" یا کان کھول کر سن لیں کہ یہ سربلندی ہندوستان کو تخریب کارانہ ذہنیت رکھنے والے نام نہاد وطن برستوں کے بل بوتے رہیں مل ہے۔ اس میں ہمارا لبو شامل ہے اور اس حقیقت سے انحراف کی کسی میں جرات سلمانوں کے جذبہ حباد کی تشہر کرکے ابل وطن کو خوف زادہ اور ان کے ذہنوں کو زہر آلود کرنے والوں کو شاید یہ معلوم نہیں کہ جس دن واقعی جذبہ حباد ہر مسلمان دوبارہ ایمان لائس کے تو ملک و قوم کے عم س لھلے جانے والے "جنبوں" کے حلق

سے یانی اتر نامجی محال ہوجائے گا۔

جانب مبذول كرانے كى صرورت بيش آنى ہے۔

سريم كورث كے اس فصلے ميں كي اہم نكتے اليے میں جن کی بناء پراسے ایک تاریخی فیصلہ کردانا جاسکتا ے۔ایک توبی کہ اس قصلے میں گذشتہ تین قصلوں

#### بقيهارون شورى كى جهنجهلا بث

كاكهنا ہے كه يه صورت حال روسوں كے آنے كے بعد خاص طور

ہے بیدا ہوتی ہے۔

کے زبردست حامی ہیں۔ ان کا کینا ہے کہ تل اہیب کے " یگر مائیکل روح نے ان بذہبی میود بوں کو مکار

کی ہر سڑک پر طوائفوں کا کویا سیلاب آیا ہوا ہے ۔ کہتے ہوئے جوا باکھا کہ ان میں سے کتنے ی بروشلم

جس سے نوع بہ نوع مسائل پیدا ہورہے ہیں۔ ایک سے سال تل ابیب میں عیش کرنے ان طوائفوں

جرید لائٹ ایریا کے قیام کے بعد بولس کو اس مسلے کے پاس خود آتے ہیں۔ دراصل میودی قانون کے

وع عدالت نے كماكه موجودہ مقدمے سے يكسال مول کوڈ کے نفاذی فوری صرورت مجر محسوس موتی ب-عدالت في باتكويس تك محدود سس کا بلکہ مزید یہ بدایت بھی کی کہ اس فیصلے کی کائی درارت قانون و عدل کو جمعی جائے تاکہ اس سے سعلق كوئى فيصله كيا جاسك \_ وزارت قانون من اس مصلے کی کابی دس سال سے بڑی ہوئی کرد کھار ہی ہے۔ ب جسٹس کلدیپ سنکھ کو پھر حکومت کی توجہ اس لیکن ہندوستان کی علومت خود ست کرورہے۔ ا الله فیصلوں ر اگر کوئی کارروائی سیس ہوتی تو اس کے بیچے بھی وی اسباب بیں جن سے بنگلہ دیشی در اندازوں کے خلاف کوئی کارروائی مہس موئی جن ساب سے جمول کے بناہ کر یہوں کے سلسلے میں ہم لچے س ارتے ،جن اباب سے حضرت بل مس بم ریاتی سینجاتے رہتے ہیں اور چرار شریف میں ہم دہشت کردول کوفرار ہونے کارات دیتے ہیں۔ بوری دنياس كياايساكوني اورملك بوسكتاب

الك اورابم بات يو مجى ب كرجسش كلديب سنگھ نے دو توی نظریے ریگری چوٹ کی ہے۔ جب اس بنیاد رہم ملک کی تقسیم کرچلے تواب جواں ملک سی رہ رہ بی تو ان کے لئے ایک بی قانون ہونا حالانكديه بهي اس معامله كالكيابم ببلوب ك

عدالت نے خودی وزیراعظم کے لئے ایک دت کی معی کردی ہے مگر گذشتہ تجربات کے پیش نظر مجھے نسس لگناکہ اس سے کوئی ست بردی تبدیلی واقع ہوگی۔ آخر چھلی دفعہ بھی توسریم کورٹ نے اپنے فیصلے کی كاني وزارت قانون كو بفتى تحى سوال عدالت كاسس عدالت آنکه می جس طرف انهادے توسر کارکواس سمت سمصروف عمل بوناوله لیکن بہال تو سریم کورٹ کو بھی طومت نے

این تشمیر کا در یعد بنا رکھا ہے ، کوئی مجی فیصلہ جب حکومت کے حق من ہوتا ہے تو ٹیلی ویژن اور دیگر ذرالع ابلاع سے اس کی خوب تشمیر کی جاتی ہے اور دوسروں رہلے بھی کئے جاتے ہیں۔ اگر کوئی فیصلہ حکومت کے حق میں مہیں ہوتا تو یہ کہا جاتا ہے کہ ہم اس يد مني بيشارب بين عورو خوص كرف كے لئے جسیا کہ حوبان صاحب کہ چکے ہیں۔ تومستلہ صرف الك بى ب كه مركز مي الك نامرد طومت ب اور ایسی نامرد سر کار بھلاکیا کر سلتی ہے۔ مرايد خيال ب كدا كل لوك سهاا نتخابات سي

یہ ایک اہم اینوب گااور دیکھنا ہے کہ کون سی پارتی اسے ایشو بنائی ہے۔ جو یارٹی اسے ایشو بنائے کی اور جس طرح بنائے کی اسی سے اندازہ ہوگا کہ کون سمج معنول میں ذہبی غیرجانبداری کاحامی ہے۔

تحريه سنيل سيتمي

جاناچاہے ،عیاداندسیای کھیل معلوم ہوتی ہے ،

یعن کرید ٹی ان شین کے کندھے برجوار کھنے کا

متلديب كراصل حزب مخالفاس

موصنوع يركوني نقط نظرنسس ركمتاجس كاوه اظهار

كرسكس كيونك جرار شريف كے مستلد يواثل بهادي

باحیتی اور ایل کے افوانی جسیوں کی بات سے گا

چرار شريف كاواقعدن صرف كشمير بلكه بورى

لك كے لئے اس ستمرسيدہ وادى كے مالات كو

مرسول براني ليك بروايس لوثادي كااور جو غلطي

مي بوري دنياك ملص ب-

ست آسان طريقه

# عكومت نے شمیر کے تعلق سے سنگین غلطیوں کاار تکاب کیا ہے

## موت میصله سے محروم وزیر اعظم عیارانه سیاسی کھیل کھیل رہے ہیں

الشمير من روز يروز ابرجوتي بوسے حالات کے لئے ہندوستان کی تمام تر ریاستی پاکستان ،غیر لمكى سراغرسال المجنسيول اور افغاني جنلجوؤل كو مورد الزام تعمراري بي لين خودان عي فاش فلطيال سرزد ہوئی ہیں۔ یہ بات کشمیر میں 1989ء سے رونما ہونے والے واقعات اور حالیہ چرار شریف کے مادثے دونوں بر صادق آتی ہے۔اس سلین کھے کی طرف مروف كالم تكار تولين سكون ابن كاب لشميرات مُكِدِّى آف ايدى "من اشاره كياب-89\_1988 مي كشمير من باغياد ر تحانات کے جرب کڑنے کے بعدے یاستان میں کی ایسے معاملات ملے آئے جن سے بغاوت کو بحرکانے میں اس کے لوث ہونے کا پنت چاتا ہے مثلا جزل منیا کی حوت بے نظیم کا انتخاب اور بورو کریک فوجى نظام سے نيم خفي تعلقات يودراصل مندوستاني

عائد ہوتی ہے نیزید کہ وزیراعلی نے اپنے وعدے سے مچر ہوسکتی ہے اور الیے میں کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش كرانسيكس طرح نيجاد كلاياتها عكومتي تواس طرحك نسي آناجله

لكن حالات قابوت بابر بوت كئ \_د دہشت معذر میں وقت گزر جانے کے بعد بمیشہ پیش کرتی رہی بي- سيخ كى بات

معاصر صحافت کے اس کالم میں ہم مسلم بعاملات سیاسی حالات اور دوسرے اجمهو صنوعات يرمعروف ابل قلم اور صحافيوں كے مصامين شائع كرتے ہيں۔ يہ مصنامن بم مختلف قوم اخبارات سے منتخب کرتے ہیں۔ ان کی اشاعت کامقصد یہ ہے کہ قارئین دوسرے اخیار ات کے قام کاروں کے نظریات وخیالات سے واقف بوسلين اوربيجان سلي كددوسرى زبانول كاخبارات مذكوره معاملات بركياموقف اختيار كررب بير

نسق کی ذمدداری بنیادی طور رح یک وزیر داخله ایس بی جان اور جمول و کشمیر کے کور مز جزل کرشناراؤ بر عائد ہوتی ہے اس لئے ان برالذم تھا کہ وہ چرار شريف كوكسي قيمت بردجشت كردول كى جائے بناه

فوجوں کی بدلظمی کی علامت ہے کہ وہ عام پمانے یر دو کانوں اور مکانوں کی آتش زدگی کو روک نه سکس اور دہشت گردوں کو اس طرح لکل بھاگنے کاموقع فراہم کیا۔ اور اگر خود فوج نے ی آگ لگانے میں پیش قدمی کی توان کاجرم اور بھی سکین ہوجاتا ہے۔ خور کرنے کی بات ہے کہ چھ موسال برانی عبادت گاہ کو محض اس مقصدے شرآتش کردیاجاتا ہے کہ اس کے اندر رواوش دہشت کردوں کو کرفیار کیا جاسکے اور ستم یہ کہ اس

ہوئی۔ اگرانظامیکی طرفء ایسابواتویہ حفاظتی

اقدام کے باوجود فوج اینے مذکورہ مقصد میں ناکام

كردكي كروبون من بث كنة كشميرس خود مختار ذراتع کے مطابق یہ واضح نہیں ہے کہ 11 مارچ کو چرار شریف در گاہ میں فائرنگ کی ابتداکس طرف ہے

يے کہ جب

بحرانی حالات نے

مك كواين كرفت

مس لے رکھاتھاتو

اس وقت وه کیاکر

-3-1

خفيه الجنسي كى ناكامى بندوستاني بوروكريول کوتاه بدنی مسابق گور مزجگ موجن کی ذاقی سیاست اور فاروق\_راجو گاندمی مجموتے کی در ماندگی نے دہشت گردوں کوروسی مشن گنوں سے لیس ہوکر تخنی کاردواتوں کے آفاز می عدی مدکی ہے۔

يرمشتل فوج تعنات كرناكوني معمولي بات نهيس مستلديد يكداصل عزب مخالف اس موصوع يركوني نقطه نهس ركفتا جس کاوہ اظہار کرسکس کیونکہ چرار شریف کے مسئلہ پر اٹل بہاری باحیتی اورا بل کے اڈوانی جیوں کی بات سے گاکون جب کہ تودان کاریکارڈ سجدشكن كے معلط س بورى دنيا كے سامنے ہے۔

اگر بندوستانی حکومت کے دعوقل کے مطابق کشمیر ہے کونکہ اگردنیا میں تو یرصغیر میں یا پی مں پاکستان کے تربت مافیۃ دہشت گردوں اور نوحت کی پہلی مثل ہے۔ جنرل کرشناراؤنے افنانى جگوول كوجرار شريفكى سجداور قصبك ایک وا عصے کو شد آتش کرنے کا دردار قرار دے می دیاجائے تو می سنگین غلطیوں کاار حکاب انتظاميه اور حفاظتى افواج سى برواب-یہ بر حکومت کی ذمرداری ہے کہ عبادت گاہوں کے تحفظ کی ضمانت دے۔اس کامطلب یہ ہے کہ بادی مجد کو 1992ء میں مسماری سے بچانا مركز كاكام تعاجات اس صوباني مكومت سي كتني ى سخى كے ماتھ بيش آنا رہا ، بعد مي قوم كے لئے وزيراعظم كے مذے يالفاظ سنناكوني الحى بات نسي تعي كراس فعلى دردارى بديى كى مكوم طرطك

بحران ختم كرنے كى اہميت كواس وقت محسوس كيا ہے جب مرکزی حکومت نے جولائی میں کشمیر میں انتخاب کروانے کے عرم کا اعادہ کیا۔یہ ان کا کام تھا کہ طویل محاصرے کے دوران دہشت گردوں اور صلح کاروں کے درمیان بات چیت کی ناکای کے امكانات كودور كرلية راية تجربات كى روشى سي السيسي يريم معلوم بوناجات تحاكد 1993. سي حضرت بل كامحاصره فتم كرنے كى داه س مائل د شوار نوں سے نبرد آزما ہونے کے بعد چرار شریف کے پیچیدہ محل وقوع اور دہشت گردوں کے پخت ادادول کے پیش نظروباں کی صورت حال زیادہ

بننے مددیتے جال دوگذشتہ ادیجے تھے ہونے تھے

بساورايسا فصوصاس وجدس محى كدكور تركشميرس انتظاميه محسوس ہوتاہے ک مخفیہ خدمات اور سکورٹی فوج کے سربراہ کی انتظامیے نے بدنامی حيثيت وكمتاب كشميرس أبكت ولميده لكوافراد کے نونے واقعات من ادحر ادهرکی کڑیاں ملاتے میں بی عافسيت لتجمى يمسجد کے اندر 32

كازياده

ربورش غيرواضع

دہشت گردتھے یا 45اور کیاان کے ساتھ غیر دہشت كرد بمي شامل تھے كيا800مكانات اور 200 دو كانول کے چلنے سے عام شربول کی جانیں تلف بوتس انتظاميه كاجواب نفي سي الم ملے سے لاشس يرآمه بوئي بير

مركزس كسى

انهوں نے کوتاموں کااعراف کون جب کہ خودان کاریکارڈ مسجد شکنی کے معلم ارتے ہونے کہاہے کہ کونی بجی فخص اس سلنح كى ذمددارى سے دست بردار سي بوسكتا "اس كامطلب يه ننس كه وبال جاكر صحيح صورت حال کی رادرث حاصل کی جائے بلکہ وہ دوباره جمول وكشميركو مزيد خود مختارى دين كالحسايا

مجی تباہ کاری کے بعد سیاسی سطح پر ہونے والے

خیدگی کا ظهار جو تاربا بے۔ وزیراعظم نے مجی

لایسی اقدامات سے ایک طرح کی بے نیازی اور غیر

حب سائق مبم اشارے ی کئے

بن مثلا آل ياري مينك بلانا) ور

معجد کی از سرنو تعمیر کے لئے رقم کی

منظوری (گویا که ایک قدیم ذہبی

عبادت گاه راتول دات کومی کردی

جلنے کی لیکن اتناصرور ہوا ہے کہ

انجى تك بونى باس كودبرايا جالاب گارم كزى نرولگانے لگے بیں اور جولائی میں صوبے میں طومت اين غلطيول كاازاله صرف اس صورت غور کرنے کی بات ہے کہ چے سوسال برانی عبادت گاہ کو محفز اس

مقصد سے نذر آتش کردیا جاتا ہے کہ اس کے اندر روبوش دہشت گردوں کو گرفتار کیا جاسکے اور ستم یہ کہ اس اقدام کے باوجود فوج اپنے مذكوره مقصدس ناكام ربتى ب

م كرسكتى ب كدوه اين ليرول كى ناالى اور انتخاب کروانے کے لئے اپنے عزم کا اعلان کر دہ بس ۔ یہ آخری بات جے اس ملک کے قوت فیصلہ ے محروم وزیراعظم کے ابن عزم یہ محمول نسیں کیا

ناكاركردكى كالورى طرح اندازه كرفے مي كاسياب (الكريزى سے ترحم)

> جلدى ليحية سوحنه كاوقت نهس منتددده ملى ثاتمزانش تعشل كے خريداد بنے

الله الله المراحر الرائيس ك الدى بن كران حاليس لمن باخرادكون من شال مو جات بي جو بر لحد دنیاک دفار بر نظرد کے بوت بی

اب اس کے فریداد بن کر ست سے اخبادات فریدنے ویڈیوسٹے اور علی ویون دیکھنے کی ز حمت نے جاتے بن اس لے کہ بس آپ کوسدی خبری تھا ال باق بی۔ اس ما افزان کو مالی مسلم مادری کے عالات سے باخرر کھا ہے رہ کی جلا ہے کہ دنیا جرس

ظد اسلام کے ادرومدول برکیالدری ہے۔ دنیا کے کس جعد می مسلم افتا بول کو کامیابی الدى ب اودكال انسى شديد مزاحمتون كاساساب

ا خدائن اسلام کے مالات سے عدادراست واقعیت آب کو بھی اس مثن میں شامل ہوتے ہے الده كرتى ب اور اس طرح آب مجى ان خوش قسمت لوكول مي شامل مو جاتے ميں جن كے لے اللہ کے قرب کی خوش خبری ہے۔

🖈 بداردو کا سلابین الاقوای بنت دوزه ب جے دنیا کے چار مداعظموں میں روحا ملا ب اور جس کی باصابط الجنسیل و صغیر بند و پاک کے علاہ مشرق وسلی مزن بورپ اسکندے نوین مل امریکہ کے اہم شریوں میں ہا مہیں۔

است کے ترجان کی حیثیت می نامز کابر شدہ ظب اسلم کا منفود ہے۔ ہندو حین میں اس ك معوليت كايد فالم ب كراس كابر شاده آنا فانا اسال ع قاتب، و جلاب

ٹی ٹائز کے فریداد بن کراپ فلب اسلام کے ان آرزومندوں میں شامی و جاتے ہیں جودنیا بحر س مخلف نامول سے اسلامی سربلندی کے لئے فب وروز سر کرم ہی۔ قيمت في شراره جاردوية - سالاندزد تعاون ديري وروية كوين واخضوصى رعايت

مندج بالاكوين كے ساتھ سالاند دهايتي زر تعادن صرف ايك سو يكيس دويت بينك ورافت Milli Times International جامد نگری دیل کے نام جمیمی Milli Times International 49, Abul Fazal Enclave, Jamia Nagar New Delhi-110025

لى ثاتمزانثرنشينل 13

# س نے اسلام خوب سوچ مجھکر قبول کہ

عمران خال کی منگنی اور شادی کی خبری دوشیرہ نے اس پاکستانی سے شادی کا ارادہ کرلیا جو مغربی تہذیب کا زبردست نقاد ہے ۔ انہوں نے

اخبارات نے کچ اس انداز سے شائع کی ہیں کہ ان من ده سارا دُرامه استنساس اتناؤاور لشمكش سمك آتے ہیں جو ایک روزہ کرکٹ میوں کے آخری لمحات می دیلھنے کو ملتے بیں ۔ متوقع طور ر مغربی ریس نے اپنے رنگ وسل کی بے بنیاد برتری کے زعم مس منه صرف عمران خان كو آڑے باتھوں ليا ہے بلکہ پاکستانی کلچراور مذہب اسلام رہ مجی جی مجرکے

عمران خان کی منگنی کی خبرسب سے پہلے تی تی س میلی ویون سے نشر ہوئی۔ بی بی سی کے مطابق شادی آئنده سرداوں میں پاکستان میں ہونی تھی گر

آگاه کیا که پاکستان می زندگی ایک عذاب مسلسل ثابت ہوگی۔ ان بست ساری انگریز خواتین کے انٹرویو شائع کئے گئے جن کی مسلمانوں کے ساتھ شادیاں ناکام ہوگی بس ۔ ظاہر ہے دانستہ طور سے ان بے شمار خواتین کے تجربات کو کوئی اہمیت نہیں دی کئی جو پاکستانی مسلمانوں کے ساتھ خوشکوار ازدواجي زندگي بسر کررې بيي۔

مغربی اخبار نویسوں کے ساتھ بعض پاکستانی سیاستداں اور صحافی تھی عمران کے چھیے ریاسے

میری شادی کے بیچھے بیودونصاری کی سازش دیکھنے والے اسے ایک یاکستان کی انگریزخاتون سے شادی کے طور بردیکھس جس نے اپنا ندهب تبديل كرليا باورجوياكتان ميردبناچا بتى بيد عران خان

> ایسالگاہے کہ اخبارات و ملی ویون کے صحافیوں کی بے پناہ دلچسی کے پیش نظر عمران اور حائقہ خان نے عافیت اسی میں دیکھی کہ خاموشی سے پیرس میں شادی کر لیں۔

شادی کے بعد مغربی اخبارات عمران فان کے چھے بڑگتے ۔ یہ بات ان کے علق سے مذاتر سکی کہ کیے لندن کی ایک امیرترین اور خوبصورت ترین

ہوتے ہیں اور مسلسل ان کے خلاف مصالین رقم کر رہے ہیں۔ یہ لوگ عمران کو فریبی ، دغاباز اور یہ جانے اليے كتنے مى ناموں سے ياد كرنے كے ساتھ ان كے سیسی مستعمل کے خاتے کا بھی اعلان کرچکے ہیں۔ مغربی و پاکستانی صحافیوں کی بے سرویا باتوں سے ریشان ہو کر عمران خان اور ان کی بیکم حائقہ نے دو الگ الگ مصامین میں اپنی شادی کا دفاع کیا ہے۔

بسم الله الرحون الرحيم

ا پیل برائے خریداری زمن

مدرسداسلاميه تجويدالقرآن عنبرييك حيدرآباد

عمران خان کا مضمون یاکستان کے آیک اخبار میں شائع ہوا جس میں انہوں نے اپنے ناقدین کو جی مجر کے کوسا سے ۔ انہوں نے لکھا سے کہ مغربی اخبار کحور سواری اور کلبول کی دلدادہ جمیمہ یا حائقہ خان کو نویسوں سے انہیں کسی بسرسلوک کی توقع نہیں تھی مگر یاکستانی صحافیوں کے رویے سے

انہیں تکلیف جینی ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ یہ وی صحافی اور سياستدال بين جو انجي کچھ دنوں پہلے تک یہ لکھ رہے تھے کہ عمران بہت جلد میدان سیاست مس کودنے والے بس اور اب اس کی سیاس موت کے تعزیت نامے لکھنے میں مصروف ہیں۔ عمران نے مزید کہا کہ کم از کم اس شادی ے یہ تو ثابت ہوتا ہے کہ پاکستانی ساست من شركي بونے كا ان كا كوئى اراده نسب ہے۔

عمران نے اپنے مذہبی ناقدین کو تھی گھری گھری سنائی ہے۔ انہوں نے

کہاکہ مغرب کی تنقید کا مطلب یہ برگز نہیں ہے کہ کسی مغربی لڑکی سے شادی نہ کی جائے۔ اگر کوئی لڑکی اسلام قبول کرنے اپنے مذہب اور وطن کو چھوڑ کر یاکتان س رہے ہر آمادہ ہے تو اس سے اسلامی طریقے سے شادی کرنے بر واویلا ان کی قم سے بالا ہے۔ لوگوں کو سوچنا چاہتے کہ عمران نے اپنا ذہب تبدیل سی کیا ہے بلک ان کی بوی نے ایساکیا ہے

اور اس اقدام کے لئے ان کی بمت افرائی کی جانی چاہتے - عمران نے مزید کہا کہ وہ دل سے کسی یاکستانی لڑکی سے شادی

کے خواہشمند تھے کر

شايد قسمت ميں لکھاوہ کچھ

تھا جو واقع ہوچکا ہے۔ انسوں نے اپنے ہم وطنوں سے اپل کی کہ وہ اس شادی کے چھیے سود و نصاری کی سازش دیکھنے کے بجائے ایک پاکستانی کی ایک انگریز خاتون سے شادی کے طور پر دیکھس جے ان

پشیمان مجی موں کی ۔ اُسول نے مغربی شدیب رہ تنقيد كرتے موے كماكہ بدن كى نمائش كرنے والے ملبوسات . كاك شيل يار شيال اور كلب وغيره خوشي كا سامان شمس میں ۔ زندگی ان باتوں کے علاوہ بعض



اپنے ناقدین کو عمران اور

حائقه خان كا دندان شكن جواب

کے والد اور سنوں نے دد دل سے قبول کیا ہے اور بورے پاکستان کوایسا می کرناچاہتے۔

اسس عمران خان سے شادی کے بعد پیش کر رہے اس دن سندے میلی گراف مس جمیم یا حالقہ خان کا مجی ایک مضمون شائع ہوا ہے جس میں

بدن کی نمائش کرنے والے ملبوسات شراب نوشی کی پارٹیاں اور کلب وغیرہ خوشی کاسامان نہیں ہیں۔زندگی ان کے علاوہ دوسری اقدار سے عبارت ہے سچی خوشی اسلام سی ہے اور سی نے سوچ مجھر اسلام قبول کیا ہے۔ حالقہ خان

> انہوں نے مد صرف این شادی کا بلکدایے شوہر کا بھی دفاع کیا ہے۔ انسوں نے مغربی صحافیوں کو اس بات کے لئے آڑے باتھوں لیا کہ وہ انسس ایک کم عقل ، جذباتی اور سادہ لوح انسان سمج کر لوگوں کے سامنے یہ تصویر پیش کررہے ہیں کہ انہوں نے جلد بازى مي ايك غلط فيصله كياب جس بربست جلدوه

آزادی و خوشی بس بہ ہے کہ اسے باریک و مختصر لباس ، شراب اور نائث كلبول من تفريح كى اجازت ملی ہوئی ہے۔ حائقہ خان نے زور دے کرکما کہ ان خرافات سے میے بھی زندگی ہے۔ انہوں نے یہ امد بھی ظاہر کی کہ عمران خان کے ساتھ پاکستان میں وہ ایک خوشکوار ازدواجی زندگی بسر کرنے میں

خوشى پنال ب\_ انهول فے اپنے ناقد صحافیوں سے

موال کیا کہ جس انداز سے وہ لوگوں کے سلمنے

ہیں اس سے تو سی پہۃ چلتا ہے کہ مغربی خاتون کی

بهدرک کے مسلم طلباء کے مستقبل کے کھلواز کا ذمه دار کون ؟

بدن بگرتے جارہے بیں۔ دس سال قبل مسلمان طلباء و طالبات کی تعداد کم تھی لیکن محنت ولکن ہے وہ لوگ اچی بوزیش رکھتے تھے ۔ لین آج تعلیم حاصل کرنے کے لئے اسی باتی اسکول می والدین حصرات اینے بحوں کو داخل کراتے بس مگر ان کی علیم کے سلسلے من بالکل لارواہ رہتے بیں ۔ عقنے مسلمان طلباء وطالبات داخله ليت بس ان س چندى کامیانی کے عروج کو سینے بیں۔ وجہ دریافت کرنے ر یہ معلوم ہوا کہ ذمہ داران اینے بحوں کو داخلہ دالنے کے بعد روبوش ہوجاتے ہیں۔ پھر پلٹ کر

مجی اینے بحوں کے متعلق بوجھتے نسس ۔ خالیہ اساتدہ میں چد بسر تربیت سے درس دیتے بس باقی کا کھی ہے نہیں۔کچھ اساتذہ کے رٹائرڈاور ٹرانسفر ہوجانے کی وجہا ے اب تک وہ جگہ خالی ہے جو یر نہیں کی گئی۔ اس بات یرید گذشته سرکار اور اب مدنئ سرکارنے توجہ دی۔ ذہن نشین رہے کہ جب تک ہم عفلت کے بسر کو خیرباد که کر بیداری کی روشن کو تلاش نسس کریں کے تب ترقی ہمارے کے دن میں دیکھنے والے خواب کی طرح اور تترلی بماراآئدند بن جائے گا۔ ایس۔کے۔نور مجسم

بعدرك (الريس) مضمون تكاري كاانعامي متنابله جمید البرالاسلامید علی کڑھ کے زیر استمام دینی مدارس بامعات کے طلباء كيلية مضمون نگاري كالك العامي مقابله منعقد كيا جاربا ہے۔

> 1. خلافت اسلاميه كازوال اسباب ونتائج 2 جميت مديث ير شُلُوك وشهات الك شقيري جازه 3. سدندير حسن محدث دبلوى حيات و قدات صمون وصول ہونے کی آخری بارج 30 ستبر 19195

موصوعات مندرجه ذيل بين-

جبعية البرالاسلاميه اسلمان منزل .5- جامعه اردور ود على كره - 202002

طلباء کی کیرتعداد کی وجہ سے مدرسے کی عمارت ناکافی ہورہی ہے اور دوسال سے محددك صوبه الريسه دافلے بند ہیں اس لئے انتظامیے نے مدرسے مصل ایک 1227 گز کا پلاٹ م كالك ايساشرب جال لير تعداد من مسلمانوں كى الك مكان خريد نے كے لئے كثير ذربيان اداكر ديا ہے ليكن وسائل كى كى كى وجدسے آبادی ہے۔ یہ شر دوسال قبل صلح من تبديل ہوچكا انتظامیہ باقی رقم اداکرنے سے قاصر ہے۔ لہذا اہل خیر حصرات سے اپیل ہے کہ ہے۔ اسی شرمیں ایک اپنے چاہنے والوں کے ایصال ثواب کے لئے یا اپنے ثواب جاریہ کے لئے فی گز قديم باتي اسكول ہے جو 1908 من قائم موا اور 1200روپنے کے حساب سے زمین کی خریداری میں مدرسہ کا تعاون فرمائیں مدرسہ ناداتن چندر باتی اسکول کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ میں تمام 600 طلباء و طالبات نهایت غریب خاندانوں کے بیں ۔ خریدے گئے طلباء و طالبات بهال مكان كويتيم طلباءكى سكونت كيلة استعمال كياجاسك كار دسوس جباعت تك تعليم ماصل کرتے چلے آدے

زر تعاون کے لئے بینک اکاؤنٹ نمبر

حافظ محد غوشدشيري مكان غبرا/665 2.2 آزاد نكر عنهييك حيدة باد13000 يت

دس سال قبل بائي اسكول

اس باتی اسکول میں

کے جو حالات تھے وہ دن

#### تامل ناذو کے شمالی آرکاٹ میں مسلمانوں کے چرمی کار خانوں کو بند کر انے کی ساز ش

ہوتے ہوتے اس س ریاسی سرکاری ادارہ گذشت ونول مداس مل بندو منانی کے دفتر Talco کو بھی شامل کرکے اس کو اس ذمہ داری س بولے والے م دھاکے سے قری شرامبور ( م شامل کرلیاگیا ہے اور اس کی زیر نگرانی امبور کا شالی آر کاف مال ناؤو) میں کافی شیدگی پیدا ہوگئ اليب پلانٹ پائے سميل كو سيخ مجى چكا ہے۔ چند تھی کیان ہمبور میں مسلمانوں کی تجارت کی وجہ ہے بندواور مسلمانول کے درمیان دوستانہ فطناقائم ہے الك يرم صنعت كار لالحول كى لاكت كے ساتھ خود اینے سی کارخانے میں انفرادی طور یر ایے ذاتی ۔ دباعت اور چری جوتوں اور چری لباسوں کے یاے بڑے کارخانے بال موجود بس جن کے اندر

پلانٹ لگا چکے ہیں۔ ریاسی حکومت چند سال سلے سی سرم کورٹ نے یکم می 1995 و شمالی آر کاٹ کے چندہ 59 کار فانوں کو یکسر بند کدینے کا حکم جاری کردیا اور اس طرح صلعی حکام نے خود آکر ان کارخانوں کو سیل کردیا۔ تیجا اب ہر کافانہ میں کم از کم سومزدوروں کے حساب سے کل 59 کار فانوں کے 5900 کنے اور ان کنبول کے ہزاروں افراد بے روز گاری سے متاثر ہو رہے ہیں۔

> مسلمان اور غیر مسلم افراد یرسرروزگار بس \_ غیر مالك كويدال بن چرول كى بيش قيمت اشياء عرامد ہوتی ہیں۔ اور کروروں کی تجارت ہوتی ہے۔ ان کارخانوں سے متعلق دوسری دیلی تجارتس مجی چل

> غير ملكى يرآمدات سے حاصل بونے والے کروروں کے زر مبادلہ میں لوبا وغیرہ کے بعد چرم سازی کی صنعت کواب تیسرا مقام عاصل ہے۔(چند سال بیلے بددوسرے نمبری محیا۔

چرے کے کارفانے کرٹت سے اب تال الدوك صلع شالي آد كات مي مركوزيس ـ ان س شر دانمباری اسمور و برنام بث وسل و شارم اور رانی پیٹ وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ اس صنعت کی باگ ڈوراب تک بیشترمسلمانوں کے باتھوں میں ہے۔ گذشة چد سالوں سے اس صنعت کو زوال آمادہ كرنے كى كوششس جارى بس. اور ادحرصنعت كار اس کے تدارک کی تداہر بھی کرتے رہتے ہیں۔اب سب سے برا حطرہ جو اس صنعت کو لاحق ہوگیا ہے وہ ہے واٹر بولیوشن یعن آئی الودکی کا الزام ۔ اس صنعت ہر الزام ہے کہ بیر یانی کی الودگی کا موجب بنتی جاری بی ۔ ان کارخانوں سے خارج ہونے والے صفی گندے یانی کی وجے زیر زمین آب س الودكي شامل موري ب \_ اور اس كي وج س زراعت اور لوگول کی صحت پریرا اثر پردباہے۔ان الزامات سے بری ہونے کے لئے اس تجارت کے یرے برے صنعت کاراین تظیموں کے درید اراد باہمی کی بنیاد ہر صعتی آئی الودگی کو یاک کرنے کا ایک مشرکہ یلانٹ قائم کرنے س للے ہوئے ہیں

سے تامل نادو بولیوش کنٹرول بورو کے نام سے ایک الگ تھمہ قائم کر حکی ہے اور چرم سازی کے كارخانے اس كے كنٹرول مي آتے بير۔

ماحولياتی تحفظ کے حس بنے ہوئے صابطوں کے تحت ماحولیاتی الودگی می موث اداروں کے خلاف براہ راست محصی اپلی کے آزاد حق کا فاعدہ اٹھاکر ویلور کے ایک ادارہ (غالبا یک مخصی) بنام سنن ویلفیر فورم کی جانب سے دائر کردہ مقدمہ آخریہ رنگ لایا کہ سریم کورٹ نے یکم می 1995 کو شمالی آر کاٹ کے چندہ 59 کارخانوں کو یکسر بند کردینے کا



عکم جاری کردیا اور اس طرح صلعی حکام نے خود سکر ان كار خانوں كوسل كرديا۔ نتيجااب ہر كارخانہ ميں كم اذكم مو مزدورول كے حساب سے كل 59 کارخانوں کے 5900 کنبے اور ان کنبول کے بزاروں افراد بے روز گاری سے متاثر ہورہے ہیں۔ مزید 496 کارخانوں رہ تلوار لنگ ری ہے۔ کیونکہ انس مجی تن مهینوں کی مهلت ملی ہوئی ہے۔اس کے بعد مہ صرف کارخانے بند کردیے جانے کا بلکہ

ہرجانہ کے اندیشہ کا بھی انہیں سامناہے۔

بهاد کی سیاسی تاریخ میں مسلسل پانچ برسوں تک عکومت کرنے والے دوسرے وزیراعلی لالو یادو پھرسے بہار کے وزیراعلی کی کرسی ر قبینہ کرنے س کامیاب ہوگتے ہیں۔ ان کی اس سیاسی فتح س مسلمانوں کاکلیدی رول رہا ہے۔مسلمانوں نے لالو یادوکو اپنامسیاسمجوکر وزیراعلی کی کرسی تک دوسری بار مجی سپنیا دیا۔ لیکن کیا لالو یادو واقعی مسلمانوں کے

میابی ؟اس موال كاجواب تلاش كرنے كے لئے

گذشته یانج برسول کی

لالو سرکار کے

كامول بر نگاه دالنے

سے معلوم ہوتا ہے

کہ لالو یادو کام کے

مسیحاکم اور نام کے

مسيحا زياده ارب

بس - لالو يادو الفاظ

کی تراش و خراش

فراماتی انداز سے

میجا تو ن گئے مگر

ماصنی کا تجربه اس

کے خلاف ہے۔

وزیراعلی بننے کے

بعد انہوں نے

بھاگل ہور کے

شداء کے وارشن

اور زخمیوں کو معاوصہ دینے اور بھاگل بور کے

فساد بول كوسزا دين كاوعده كيار كروزيراعلى في رتو

ساج تک نورے حق داروں کو معاوضه ی دیا اور نه

فسادس ملوث این دادری کے 800 نامزد ملزموں

كوسزاى دلواني - بلكه نمك چركنے كاكام يدكياكه اس

فساد کے ملزموں کے سرعنہ کاسٹیور یادو کو اپنی

یادئی میں شامل کرایا۔ ساتھ می اس فساد کی محقق

کے لئے جو کمیش بنااس کی سرکار نے کوئی مدد نہ کی

اور جس انگوائری ربورٹ کو تین مسنے کے اندر

پیش کرنے کا وعدہ اللو یادو نے کیا تھا وہ ربورث

اب بورے پانچ موں کے بعد سامنے آئی ہے۔

اس راورث ہر لالو می کیا کرتے ہی ساد کے

مسلمانوں کے مسیا ہونے کا دعوی کرنے

والے لالو یادو نے مدارس کھفتہ کے علماء کی تخواہ

بورے ایک سال تک روکے رکھی سی سس ان کی

سرکار میں ایک بھی نئے مدرسہ کو منظوری نہیں ملی۔

لالو يادون مولانا مظهرالحق عربي وفارسي بونيورسي

کھولنے کا مجی وعدہ کیا گر آج تک نہیں کھولا۔ بدھا

ڈینٹل کالج کو منظوری تو دے دی مگر مسلم اقلیت

کے ادارہ کشیار میریکل کالج و مولانا ابوالکلام آزاد

مسلمانوں کواس کاشدت سے انتظار ہے۔

مخصوص

دلگا مخالف فورس بنانے کی بات بھی ہوائی ي تابت مونى يد سياسون و حدارون اوريد داروغد کی بحالی میں مناسب نمائندگی ملی اور نه شیرس کی بحالی س ، مسلمانوں کے مسیا نے مدارس کے سر شینیکٹ کی بحالی میں مناسب نمائندگی ملی اور نہ میرس کی بحالی می مسلمانوں کے مسیحاتے مدارس

كونى برسان حال شي ہے۔

کیالالویادوواقعی مسلمانوں کے مسیحاہیں؟

متاثرین آج مجی گاؤں چھوڑ کر بھاک رہے ہیں مر

كاعمل دخل برائے نام تھا۔ جوابرلال نہرو ، ابوالكلام آزاد اور بھیم راؤا بیڈ کرکے کھیرے میں رہ چکے تھے اس لے مکن ہے وہ ذاتی حیثیت من اسے سکوار اور لبرل ہونے کے دعوے س مخلص ہوں لیکن حکومتی سطح کے اقدامات ،حدر آباد بولیس ایکش اور اعلی ملاز متوں میں مسلمانوں کی عدم معمولیت کی یالیسی کو صرف سردار پٹیل کے کھاتے میں نہیں

العاسكا - المعوس دباتي من اندرا كاندهي كي امراند باصلاحيت كاركنوں كو كانكريس سے دور کردیا ۔ مسموم اور فسطائي وبن

كانكريس غالب ہوتے ملے گئے ۔ اندرا گاندهی کی منفعلانه " كاررواتيال

رکھنے والے

مسلم بونیورسی کے اہلیتی کردار کے خاتمہ اور یکساں سول کوڈ کے نفاذ کی کوشش کی شکل میں ظاہر ہوئیں ۔ آسام میں نیلی کے مقام پر 1980 مس

وزیر اعلی بنے کے بعد انہوں نے بھاگل بور کے شہداء کے وار ثنن اور زخمیوں کو معاوصنددینے اور بھاگل بور کے فساد بوں کو سزادینے کاوعدہ کیا۔ وزیراعلی نے مذتو آج تک بورے حق داروں کو معاوصہ می دیا اور یہ فساد میں ملوث این برا دری کے 800نامزدملز موں کو سزاس دلوائی۔ بلکہ نمک مرچ چڑکنے کاکام یہ کیا کہ اس فساد کے ملزموں کے سرعند کامیشوریادوکواین پارٹی میں شامل کرایا۔

> سیاسی پاد ٹیوں کے سریراہوں کی بہ نسبت مسلمانوں د کھلانے کی صلاحیت دکھتے ہیں۔ ساتھ می ان سادی باتوں کے باوجود اس بات سے مجی انکار نسس کیا جاسكتاكه الي وقت مي جب كدديكر سياس يار مون نے مسلمانوں کو بڑے بڑے دھوکے دیے ہیں الو ریشاد یادو کی گفتگو جو کہ محبت سے لبریز ہوتی ہے مسلمانوں کو حقیقی مسیحاکی گفتگو لگتی ہے یا الاو برشاد خود مسیالگتے ہیں تو کوئی غلط بات بھی نہیں ہے۔ یانج برسوں س لالو یادو سے مسلمانوں کو مسیاتی کی بوری امید ہے الویادو کیا واقعی مسلمانوں کی مسیاتی

کے سر نیفیک والوں کو کوئی اہمیت دی بونانی

مخصر کہ لالو برشادیادو واقعی مسلمانوں کے

ڈاکٹروں کی سیٹ کم کرکے معدوردید والوں کو دی

محد اشفاق عالم نفسي - در بهنگه (بهار) كانكريس انتشاركي دبليزير

ابتدا سے می کانگریس کی قیادت منووادی اعلى طبقه كے باتھ ميں تھي اقلىتوں اور پست طبقات

مسیابی ایسانہیں ہے۔ بال یہ صرور ہے کہ وہ دیگر کو بہترین انداز می بے وقوف بنانے اور سبز باغ كيونكه دوبة كوتك كاسهارا بحي ست موتاب - آتده کریں گے اس کا جواب وقت ہی دے گا۔ ویے ماصنی کا تجربہ لکن ہی ہے۔

ایک نیا مور دیا ۔ تشمیر میں براہ راست مداخلت مجی بحران کو جنم دیا۔ بات ہے۔ نومبر کے آندھرا پردیش اور کرنائک اسمیلی الیکش اور فروری کے گجرات اور مباراشٹر اسملی الیکش کے نائج نے کانگریس کو ایک محدود یارنی کی شکل دے دی۔

کے تابوت میں اخری کیل ثابت ہو۔

محمد محفوظ فلاحي

### فتح پور مسلم انثر کالح میں تعلیمی بیداری کے لئے اسکالر شپ

كذشة دنول فتح بورمسلم انثر كالجميل ملى رفاه عام یوسائٹ کے زیر اہتمام مسلم طلبہ و طالبات میں تعلیمی بیداری لانے اور معاشرہ کی پسماندگی کو دور كرنے كے لئے " يرتسيل رياض الدين احمد اسكالر شب اسكم " و تقسيم الوارد كے لئے ايك ساده مر براثر تقريب كاانعقاد كياكياجس مي دانشور اور تعليي و ملی تحریکوں سے وابسۃ افراد نے کثیر تعداد میں

اور کروڑوں کی لاگت کے ساتھ یہ کام جاری ہے۔

واضح ہو کہ یہ اسکیم سال رواں سے باتی اسکول و انٹر میٹیٹ کا امتحان انتیازی تمبر عاصل کرکے

یاس کرنے و مسلم طلبہ و طالبات میں تعلیمی رجحان يرهانے كے لئے شروع كياكيا ہے۔

جلسد کی صدارت جانے مانے ادیب و افسان نگار جناب صنیاء حسی صاحب نے کی ۔ جبکہ مہمان خصوصی کے طور پر سینیئرا پڑوکیٹ جناب محد معین الدین صاحب نے شرکت کی ۔ اور نظامت کے فرائف جناب وقارعزيز صاحب في انجام دي\_

> ملى رفاه عام سوساتى چھوٹی بازار فتع بور (بویی)

انجيشرنگ كالج كو منظوري به دي ـ ان بی کی سرکار میں ٹی بی سنٹرس کے آٹھ ہزار سلم ملازمین کو نوکر بوں سے نکال دیا گیا ، گور نمنٹ اردو لائبریری پشه و دیگر لائبریربوں کو پانچ کتابوں کی

خریداری کے لئے تھی پیسہ نہیں دیاگیا امام کنج الحمریا کے علاقوں میں تین سوسے زیادہ مسلمانوں کا قتل ہوا۔ مگر مسلمانوں کے مسیماانس دیلھے تک نے گئے معاوضہ تو دورکی بات رسی۔ سیام می فساد کے

اندرا گاندھی کی غلطی تھی جس نے موجودہ کشمیر اب کانگریس سے اقلیوں کی نفرت اس مدکو سی کی کہ انہوں نے انتقاباتی ہے تی اور شو سنا کے جیتنے کی مجی برواہ نہیں کی توبہ فطری اور معقول

مسلمانوں کے قتل عام نے فسادات کی تاریخ میں

اب کانگریسی رسماوں کو احساس موربا ہے اور وزیراعظم سے لے کر ہر ریاسی اور مقامی لیڈر تملقان اعراف کردبا ہے کہ اھلیتی کانگریس سے ناراض ہوگئ ہیں اور انہوں نے ہمیں سبق دیا ہے۔ اب کانگریس تقیم ہوگئ ہے اور یہ تقیم شاید کانگریس کو نی دندگی ددے سکے اور یہ کانگریس

ملى ثاتمزانشرنشنل 15

### مساسس د ت

1۔ اورنگ آباد / بینی من مقیم سی گرانے کی مدى لياقت مند ، خوبصورت ،صاف رنگت كى تى الذكى طالبه (عر23 سال قد 150 سيني ميش) كے لئے اعلی تعلیم یافت خوشمال کھرانے کے ترجیا ایس آئی او / ایس آئی ایم / تبلغی جاعت سے مانوس ماداشش یاسعودی عرب مل مقیم نوجوان سے رشتہ ، مطلوب ب دابطه ملى ثائمز باكس تمبر 188

2 ۔ اعلی خاندان کے کانونٹ کی تعلیم یافتہ ، أر يجويك الياقت مند الملق شعار اخوبصورت الوكي ( عر 35 سال ، قد 5 فث 7 انج ) كے لئے اعلى اور مذب فاندان کے جالیں سے 48سال مخص رشة در كار ب \_ فراق رسيده اور طلاق شده حضرات می رجوع کرسکتے ہیں۔ صروری تفصیل کے ساتھ بشرط واليسي تصوير مجى ارسال فرمائس \_ رابطه ملى المترز

3 \_ كانونك كى تعليم يافية ، اسمارك اور نوبصورت سن گريجويث لوكى (عر 24 سال · قد 5 ف 2 انج ، باروز گار گر بجویت سے رشتہ مطلوب ے۔دابطہ مل المزیاکس تمبر190

4۔ ایک مشہود فرم س ایکزیکو کے عمدے ىر فائز كانونكى تعليم يافعة ذهى رجحان كى كريجويث لركي (عر 27 سال قد 150 سيني مير) سي خاندان

کے لڑکے سے دشتہ درکارے۔رابط ملی ٹائمز باکس

5 عير ممالك كاسفر كر فيضي والى خوبصورت . كامرس ، كر يجويك الوكى (عمر 3سال ، قد 5 فك 6 انج) کے لئے خوشحال ، مهذب اور روشن خیال خاندان کے لڑکے سے رشتہ مطلوب ہے۔ رابطہ ملی ٹائمز باكس نمبر192

6 مبنی می سی خاندان کی ایم ڈی فرسف ایر كى خوبصورت طالبه (عمر 25 سال، قد 158 سينى مير) کے لئے موزوں رشتہ مطلوب ہے۔ ڈاکٹرکو ترجیح دی جلئے گی۔ دابطہ ملی ٹائمز باکس نمبر193

7\_ مشور اير لائن س ملازم سي خاندان كي كانونكى تعليم يافية ، خوبصورت ، دراز قد (عمر 29 سال الركى كے لئے موزوں رشة در كارے \_رابط مى المترباكس تمبر194

8\_سى (مين) خاندان كى ايم بى بى ايس لركى کے لئے (عر 22 سال ، قد 165 سینی میر) جو ریزیڈنسی باقس بوسٹ بھی کرری ہے اور جس کے علی مالک س تقرری کے مجی امکانات بس اعلی اور مدنب فاندان کے ترجیا ڈاکٹر / انجیئر / ایم۔ تی۔اے /کمپیوٹر پروفشنل سے رشتہ مطلوب ہے ر دابطه لمي ثائمز باكس نمبر 195

9 ـ الحي خاندان كي مد درج خوبصورت اور تعليم یافت لڑکی (عمر 29 سال ،قد 170 سینی میٹر) کے لئے يرنس يا الدمت س وابسة روش خيال 28 س 32 سال کے لڑکے سے رشت مطلوب ہے۔ رابط ملی ٹائمزیاکس نمبر196

10 \_ مبئي مي مقيم سي خاندان كي الكلش مڈیم سے روحی ہوئی نوسٹ کر یکویٹ لڑک (عمر 26 سال ، قد 5 فك 3 انج) يرنس يا طازمت سے وابسة اتھے فاندان کے 35سالہ لڑکے سے دشتہ در کار ہے درابطه ملى المخرباكس بمبر197

11 \_ خوبصورت اور گوري رنگت كي قلم سنگر لڑکی کے لئے (عر25 سال ،قد153 سینی میڑ)جس کی آمدنی دس مزار رویتے مابانہ ہے متحول اور معزز خاندان کے اعلی ملازمت یا ہرنس سے وابست الرکے ے دشت مطلوب ہے۔ رابطہ ملی ٹائمزیاکس نمبر198 12 - كراتى سى خاندان سے تعلق ركھنے والى ببنی کی تہذیب می بلی ہو، خوبصورت لڑکیوں کے لے ،جن س سے ایک کی عمر 25سال ،قد 155سینٹی میر، تعلیم نی کام ہے اور دوسری کی عر22 سال وقد 157 سینی میر اور تعلیم بی ایس سی ح کمپیور ہے موزول دشت در كاربس ـ رابطه ملى المزياكس نمبر199

رکھنے والے دلی کی ایک مور کمنی می ایکزیکٹو (عمر مسرعمران B ـ 159 جيون نگر ، جيون استال كے سي .

16 ـ ایک اعلی تجارتی خاندان سے تعلق رکھنے والے خوبصورت اور خوب سیرت سی ملیک لكحرار (كورنمنث كالج ماليركوثله مينجاب) رنگ كورا عمر 28سال قرة فك النج كے لئے ايم في ايس ياني الح ڈی لڑک سے رشتہ مطلوب ہے ۔ خطاو کتابت بلد کری الرکی کی تصویر اور اوراید مجی ارسال کری۔ محد عرفان فاروتي

کله مقبریان دالا I/S سرمنڈی گیٹ اليركوثله متجاب 148023

شرحاشتهار

اس كالم كے تحت شائع مونے والے اشتار كى شرحسية مل ي اندرون ملك في اشتهار بيرون ملك في اشتهار 10مركةالر

اشتارات کی اشاعت کے جواب می آنے والے خطوط ہم بوری متعدی سے بذر بعد جسمر ڈ ڈاک آپ کی خدمت میں ارسال کردیتے ہیں۔

اشتدار كے ساتھ مطلوب دقم على ثائمزائر نيشنل "كے نام بنديد درافت ينيكي آناصرورى ي

# بوسنيا بر صليى در ندول كى خوفناك يلغار

13 مدب اور تعليم يافية خاندان سے تعلق

## یوروپ کے عین قلب میں ایک آزاد مسلم ریاست کا وجود اب خطرے میں نظر آنے لگا

بوسنیا می سرب درندول کی عربیت ای تمام ر قرساانوں کے ساتھ جے عال میں داخل ہوگئ ہے۔ کوکہ آج بوسنیاکی جنگ نے دور میں داخل ہوگئ ہے اور سرب درندوں کی بندوقوں کا دبانہ بوسنیائی مسلمانوں کی جانب سے بعث کر اقوام متدہ کی امن بردار فوج کی جانب مرکبا ہے اور وہ جنگ جو سرب باغیوں اور بوسنیا کے درمیان تین سال سے بوری تھی اب اور اقوام متحدہ کی اس مدار فوجوں اور ناٹو کے بچ چڑکی ہے لیان چر بحی مسلمان بی بس رہے بیں۔ بظاہر ایسا لگا ہے کہ امريكه و برظانيه اور فرانس سربياكي افواج كا قلع في كرف يركريسة بوكة بس لين كياواقعي وه بوسنياتي سروں کے لار رادودان کرازودک اور بوسناتی صدر ماتلوسودك كوسزادي كوسادين السالكانس ب\_ بجلے اس کے کہ بوسنیاس دو لکھ افراد کے قاتل کرازووک کو بھائسی ہر انکا دیا جلنے اس سے گفت وشندی جاری ب اورگدر مجلیل کاسادا ال كرام بوسنياكوتسليم كرلين كوكها جارباب

سربیا رینن سال سے تجارتی یابندیال عائد بن اقوام مخده لمجي لمجي سربياتي افواج كو در ندگي بند كرنے كى تلقىن بحى كرما رہا ہے ، ادھر نالو بجي دحمكيال ديا ربا ہے كه وہ اين جارحيت سے باز منس ورند اسس سكن ندائج كاسامنا كرنا يوس كار دري اشادو مفة قبل سراجيو برسربياكي افواج كي مازه بمباري نے ناتو كے "صبرو صبط كابند" تور ديا اور

نالو افواج نے سلے میں سرب فوجوں کے اس محکانے یر دوردار حلہ کردیا جال سرب اسلول کا وخيره تها اس تملي من كافي نقصان موا و نانوكي جانب ے یہ علد اس لے کیاگیاکہ بوسنیاس اقوام محدہ نے جو " محفوظ علاقہ " قرار دے رکھا ہے وہاں سربیائی افواج نے حملہ کیا تھاجس کے تتبے س 76 افراد بلاك بوكة تھے۔ درس اشاسربيائي افواج نے بوسنیا کے وزیر خارجہ عرفان کے بسلی کاپٹریر مزائل داع كركرادياجس من وزيرخارجه جال بحق موكة .43 ساله عرفان في الك سال قبل يه عمده سنحالاتهااوروه ساج كافصائي سروك كرري تق ۔ گزشتہ تین سال میں بوسنیانی حکومت کے جو عددار بلاک ہوتے بس ان س عرفان سے سيترتح اس سے قبل 8 جنوری 1993 ، کو بوسنیا

ای درمیان سربیانی افواج نے اقوام متحدہ کی امن فوج کے 360 فوجیوں کو برغمال بنالیا اور وہ اس انسانی و حال کی شکل میں پیش کر رہے ہیں ، سرب لیڈروں کاکمناہے کہ اگر نالوٹے مزید جملہ کیا توان می سے مبتول کی زندگی کاخاتمہ کردیا جائے گا۔ ر غمال شدہ فوجیوں میں فرانس کے فوجیوں کی تعداد زیادہ ہے اے خطرہ لاحق ہے کہ اس کے جوانوں كى زندگى صانع بوجائے كى اس لئے وہ بوسنيا س تعسات اقوام مخده كي امن افواج سے اسنے فوجيوں کووائیں بلالینا چاہتاہے اروس نے سربیائی افواج ر

کے نائب وزیراعظم کوبلاک کردیاگیاتھا۔

ناٹو کے عطے کی مدمت کی تھی لیکن امن فوجیوں کو برغمال بتانے کے واقعہ براس نے محی این برہی کا اظمار کیا ہے اور کما ہے کہ اس کا صبر و صنط فتم ہورہا ہے اور امن افواج کے ساتھ کسی بھی قسم کی

اجازت نسي دی جائے گی ا روس اب ایک سال کے بعد پھر نائو س شامل ہوگیا ہے لیکن ای سے یہ توقع سی ہے کہ وہ

مربیاکی افواج کے خلاف سخت قرار داد یا فیطلے کی حایت کرے گا کیونکہ اب تک اس کارویہ سرب حای رہا ہے اور اس کے تعلقات سربیا کے صدر سلوبودون ماتلوسودك سے خوشكوار رہے بيں۔

اتوام متره کی امن افواج کو برغمال بنانے پر بوروتی بوشن اور دوسرے ممالک بری طرح بو کھلا كتے بيں اس بران كو، طلنے كے لئے بوروني بونين کے وزرائے فارجی موساز میں میٹنگ ہوتی جس میں سربیا سے اپیل کی گئی کہ وہ برغمال بنانے گئے وگوں کورہا کرے اور بوسنیاکی حکومت کو تسلیم کرلے ،بصورت دیگراس بمیانک نانج بھکتنے ہوں گے ، اسی درمیان مرطانیہ نے بوسنیا می مزید فوجی جیج

کافیصلہ کیا ہے جبکہ امریکہ کے صدر بل کلنٹن کاکہنا تھلگ کرنے مل گئے ہوتے بس لیکن ان کامتصد ب كد اكر نانوكى ددكر نے كى صرورت ييش آئى تو صرف يرغمال بنائے كے لوگوں كورباكروانا ب ان کانگریں سے صلاح ومشورہ کے بعد مدد کی جاسکتی کواس سے کوئی دلجی نسی ہے کہ اس جلگ می ب وجان مير كاكنا ب كه ميري لوري كوشش ملمانول كاكتنا نعصان موا اوركتنا الحي مورباب

26 سال ،قد 170 سيني ميز) كے لئے اعلى تعليم يافت

اور حسن الركى سے رشة مطلوب بے ـ رابط ملى المر

14 \_ بوبی کے سی فاندان سے تعلق رکھنے

والے گلف مس سی اے کی حیثیت سے ملازم اڑکے

(عر23 سال ، قد 164 سيني مير) كے لئے جس كى

ابانہ آمدنی تیس مزار رویے ہے ، معزز خاندان کی

اعلی تعلیم یافت لڑک سے رشتہ مطلوب ہے۔ رابط ملی

لڑکیوں عر 30سال ایم۔ اے اددواور عر 25سال

ايم \_ اے \_ اردو كے لئے رشتے مطلوب بل .

اتريديش كےرہے والوں كو ترجيح دى جلئے كى۔

15 سن سدخاندان سے تعلق رکھنے والی دو

المنزباكس نمبر201

ای معرن کاکنا ہے کہ امجي مك جب مسلمان كاجر مولی کی الد کائے جارہے تھے تو مغربی ممالک کو کوئی بریشانی س می لین جول می ان کے فوی برغمال بنائے کے وہ چی اتم اور اسس سربياتي افواج وحلى اور درست نظر آنے کے بن سے مالک سرباریہ

بوسنیا کے جعے بخرے کرتے ،ور مسلمانوں کی منی تطهیر کی مہم میں یہ محی واو کے شریک ہیں۔ اں وقت می جب کہ جنگ نے دوسرا موڑ لے لیاہے تعدان سلمانوں کای مودہاہے ،خیال كيا جاتا ہے كه موجودہ بحران كے صل بوجانے كے بعد مجر وی صورت حال پیدا جوجائے کی اور بندوقوں و تواوں کے دہانے ایک بار مجر بوسنیا کی سلمانوں کی جانب مر جائیں کے اور وحشت و

درندگی کا بازار پر کرم برجائے گا۔



ہوگ کہ من اینے فوجیل کی مجے سلامت والی كروالون امريك كے وزير خارج وارن كرسٹوفر كاكسنا ے کہ امریکہ ، مطانبہ اور فرانس کی اس اپیل بر حور كررباب كه بوسنياس اقوام متحده كي فوجل كو جر ے منظم کرتے کے لئے امری فوجی اڈے کو استعمال كرنے كى اجازت دے دے۔

برحال اس وقت بوسنیا کی صورت حال ست نازک ہے۔ اقوام محدہ کی کی گاڑیوں یہ سربیا لے قبد کرایا ہے۔جس کی بنام عدم تحفظ کی کیفیت پیدا ہوگی ہے ، بوروٹی بونمن اس بحران کاحل تلاش كرنے كے لئے سربيا كے صدر سے مودس بازى م مصروف ہے ، مغربی ممالک بظاہر سربیا کو الگ

# مسلمان سے پہونچنے والی تکلیف پر صبر کرنا بھی عبادت ہے

## اسلام صرف صالح فردنہیں بلکہ صالح معاشرے کا قیام چانتا سے

کنائش نہیں ہے۔ بت ی احادیث ایس آئی بی

کرنے کی تلقین کی ہے۔

جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی

بیاہ کے معلمے میں مدد کرنی جاہتے تاکہ سایہ ازدواج

س وہ اس سکون ، مودت اور رحمت سے فیض

مسلم معاشرے کو مسلمان نوجوانوں کی شادی

اسلام ایک ایے انسان کاتصور پیش نہیں کرتا ہے جو کسی معبد کا راہب ین کر ساری عمر عبادت میں گزار کر مرجائے اور معاشرے سے اس کا کوئی ربطنہ موجال وہ اسنے جیسے دوسرے انسانوں سے نہ کوئی اثر قبول کرے اور نہ ان ہر اپنا می کوئی اثر چھوڑے ۔ کویا کہ مسلمان کی حیثیت اجتماعی وجود کی ہے اور اس کی اجتماعیت کا اولین جوت یہ ہے کہ وہ ایک خاندان کا رکن ہوتا ہے جس میں رہ کر وہ بعض افراد کے حقوق اداکرتا ہے اور دوسرے اس كاحق اداكرتے بيں \_ مثلا مال باب نے اس كى برورش کی اے برھایا لکھایا۔ ان احسانات کے بدلے من وہ ان کی خبرگیری کرتا ہے۔ صعف العمری میں ان کے ساتھ شفقت و محبت کا برناؤ کرتا ہے اور اینے حن عمل سے مال باب کے تئیں خود ر عائد ہونے والی ذمہ داری نبحانا ہے اور اس علم ربانی کا بوری طرح لحاظ رکھتا ہے کہ جب تمارے والدین س سے ایک یا دونوں بوڑھے ہوجائیں تو چاہے کہ اسے اطاعت کیش بازوان کے سلمے جھکا دواور دعا کرو کہ اے میرے رب توان دونوں یر این رحمت كاسايه اسى طرح كرجس طرح بجين من انهول نے محج اپنے سایہ عاطفت میں رکھا۔

مسلمان مراس کے جاتی سن اور دیگر عزیز و الارب کے حقوق ہیں تواسی طرح اس کے حقوق ان عریزوں رہیں۔اس لے کہ اسلام اے خود عرضی کی تعلیم نسس دیتا۔

مسلمان جب رجولیت کے دور س داخل ہوتا ہے تواسے چاہتے کررشتہ ازدواج می مسلک ہوکر اسے مسلمان خاندان کی تشکیل کرے جو ایک وسیع و عريض مسلم معاشرے كالكي فعال حصد بن جاتے۔ مسلمانوں کے کھر اور خاندان می مسلم معاشرہ اور مسلمان مرد و عورت می اس معاشرے کے افراد بس ۔ عمد نبوت میں بعض صحابہ کے درمیان رہانیت کے کسی پہلور بحث چرکئے۔انہوں نے

یاب ہوسلیں جس کا ذکر اللہ نے اپنی کتاب مس کیا اسلام مومن سے اس بات کامتقاصی ہے کہ وہمعاشرتی اختلاط سے فرار کی داہم ند وهوندے۔امام احمد امام بخاری اور این ماجے سے روایت ہے کہ رسول اگرم صلی الثدعليه وسلم نے فرمایا کہ وہ مومن جو لوگوں سے اختلاط رکھتا ہے اور ان سے مینینے والى تتكليفون برصبركرب وهاس مومن سے بهترہے جو لوگوں سے ربط صنبط مذر كھتا

ہواوران سے تینیے والی تطلیفوں پر صبرید کرتا ہو۔

جاباکہ معاشرتی زندگی سے الگ تھلگ ہوکر اللہ کی عبادت اور صوم و صلوه س غرق رسے لكس اور عورتوں کی قربت سے اجتناب کریں تورسول اکرم صلی الله علیه وسلم نے انہیں ایک جگہ جمع کرکے یہ تصیحت فرمائی کہ میں تم لوگوں کو اللہ کے خوف کا احساس دلقا ہوں اور تقوے کی تلقین کرتا ہوں لیکن س روزه رکحتا مول اور افطار کرتا مول ، جاگتا مول اور سوتا ہوں اور عورتوں سے شادی کرتا ہوں ہی جو میری سنت سے من مورا وہ مج میں سے نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان

جب مسلمان مرد اور عورت رشة ازدواج من مسلک ہوتے ہیں تو دونوں ہر ایک دوسرے کے تي بعض فرائض اور حقوق واجب موتے بس اور ان حقوق کی روسے مرد تو قوامیت کے درجے برفائز ہوتا ہے اور عورت کو کھرکی تگراں کا مصب مل ہے جیاکہ قرآن کریم میں ارشاد بادی ہے الرجال قوامون على النساء بما فعنل الله بعضهم على بعض وبما الفقوامن اموالهم (النساء: 34)

ایک مسلمان جواینے خاندان کافرد ہونے کے ساتھ ساتھ معاشرے کا مجی ذمہ دار فرد ہے نہی وہ معاشرے کی طرف سے عائد ذمہ دار اول سے دست

بدار ہوسکتا ہے اور نہی ایسا کرنااس کے لئے کسی دیگر افراد سب کو شامل کرلیا اور اپنے ساتھ سب کی طرح جاز ہے۔ اس احساس دمه داری کے تحت وہ معاشرے سے اگر کھ لتا ہے تواہے کھ دیتا مجی ہے ۔ ایسا نس ہوتا کہ وہ صرف معاشرے سے فائدہ تو اٹھانے لیکن اسے کوئی فائدہ نہ سخانے اس کے وسائل سے فیق یاب ہواور اس کے پداداری عمل س این شمولیت سے

> نے بنیادی طور ہے مسلمان کے دل اور اس کے عقل و فعور س اجتماعیت اور اجتماعی صرور توں کے احساس کو اس قدر رائ و معلم کردیا ہے کہ اگر وہ اپنے کھرکے كى كونے س نماز راه كراللدے دعاكرے كاتوسى کے گاکہ ہم تیری می عبادت کرتے ہیں اور تجے سے ىددچلىت بىر كوياكراس نے اين دعاء س اپ ساتھ اپنے لواحسن ابل خاندان اور معاشرے کے

ایک بات کی طرف سے احتیاط لازمی ہے۔

اکرچہ عورت رمی جار اور بال تراشے کے بعد

حالت احرام سے تکل جاتی ہے لیکن خروج جزوی

ہوتا ہے۔ احرام کی یابندی تو اس برے صرور اٹھ

جاتی ہے لیکن جنسی مباشرت طواف ممل ہونے

ے پہلے جاز نہیں ہے۔ اگرایسا ہوگیا تو بوراج عیر

درست مجما جائے گاجس کے لئے کفارہ دینا ہوگا یا

سوال بکیا عمرہ بر روانہ ہونے سے پہلے خوشبو

لگانا جائز ہے۔ نیزیہ کہ کیا جدہ میں مقیم کوئی عورت

این ساتھی عورتوں کے ساتھ یا تنهاعمرہ ر جاسلتی

جواب؛ ام المومنين حصرت عالشه صديقة

رصنی الله تعالی عنها کا بیان ہے کہ حالت احرام س

اور احرام کھولنے کے بعد بھی میں رسول اکرم صلی

الله عليه وسلم كو عطرلكانے كے لئے دياكرتي تھى ـ

اس كامطلب بير بهواكه جب رسول الله صلى الله عليه

وسلم ج یا عمرہ کا ادادہ کرتے تو احرام باندھنے سے

قبل کی تیار بوں من جو کام شامل تھے وہ تھے زائد

بالوں کی صفائی ، ناخن کمرتا ، غسل کر نااور عطر لگانا ۔

احرام باندھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس

نیت کا مجی اظہار فراتے کہ عمرہ کے لئے روانہ

بورے بس یاج کے لئے ۔اس طرح احرام کھولنے

ہے اس شرط ہر کہ اس دن واپسی موجائے۔

الكے سال دوباره ج كرنا بوگار

كريزكرے - اسلام

مقبول تجعاجات گار

بدایت اور توفیق کی دعاء کی۔ قرآن کریم مں اللہ تعالی نے اس اجتماعیت کے پہلوکو ہر جگہ محوظ رکھا ہے کہ اللہ کے احکام کے نفاذ می مجی زندگی کے دوسرے فعبوں کی طرح لوگ اجتماعیت کا جوت دی ۔ مثلا تادیب و سزا کا نظام وصع کرنے اور صدوداللہ کے قیام س ، ٹاکہ حاکم و محکوم دونوں کو اس كا احساس موسك كر الله تعالى كے احكام كا نفاذ انفرادی نسس بلکہ اجتماعی ذمہ داری ہے اور اس اعتبارے کوئی بھی اس سے چھم بوشی نہیں ات

سكتا۔ اس لے كسى مسلمان كو يوائى كى داہ ير جاتے

ہوتے دیکھ کر دوسرے مسلمان کو چاہتے کہ اے

تىيە وىسىحت كرے اوراس يرانى كى مضرتول سے

اے آگاہ کرے ۔ بال یہ صرور ہے کہ تعبیہ و نصیحت س لوگوں کے انداز جداگانہ ہوسکتے ہیں۔ اسلام مومن سے اس بات کامتقاصلی ہے کہ وہ معاشرتی اختلاط سے فرار کی راہی نہ وحوثدے۔ امام احمد امام بخاری اور این ماجدے روایت ب كه رسول اكرم صلى الله عليه وسلم في فرماياكه وه مومن جو لوگوں سے اختلاط رکھا ہے اور ان سے سیخے والی تکلیوں رصبر کرے وہ اس مومن سے بسرب جو لوگوں سے ربط صنبط ندر کھتا ہو اور ان

سے سینے والی تکلیوں رصبرنہ کرتا ہو۔ اسلام من صلوة جمعه ، عدين ، ج جي شعار کی شرعی حیثیت کے ساتھ ساتھ ان کی اجتماعی اہمیت رہے کی یکسال توجہ دی گئی ہے۔ اور مسلمان ویکه معاشره کا فرد ہے تو این تمام تر ذاتی صلاصیوں کو بروے کار لاتے ہونے وہ معاشرہ کو فائدہ سینیائے اور اس براس چیزے محفوظ رکھے جواس کے حق میں صرد رسال مول ۔ ایسی ست سی احادیث بس جن س واضع طور بر کماگیا ہے کہ مسلمان برصدقة كرنا واجب ب صدقے سے مراد مال و دولت كا صدقة نهي ب جس سے دولت مندوں کی محصیص موندی علم کاصدقہ ہے جس ے علماء اور دینداروں کی مخصیص ہو بلکہ یہ کہ این بساط مجربر شخص معاشرے لے لئے کا خرکرے

# عورت تنهاسفر کرسکتی ہے بشرطید!

فرایا که اسلام مس ربانیت بیعن ترک دنیاکی

#### اب کے سوال اور ان کے فقہی جوابات

كدشة بارجب مي في ج كيا تو يهلى بارري جاد کے لئے من میں تینے یہ میرے ایام ک شروعات ہوگئے۔ جس کی بناء بر میں طواف افادہ یہ كرسى من ديكر اركان بورے كركے جده اسے كم والس التي اورجب ايام سے فارع بوطي تو چوث جانے والے ادکان کی ادائگی کے لئے محرکمہ مرمہ كئ ـ يراه كرم محج بتائس كه س في جو كي كيا وه درست تعااور كياميراج قبول بوكار

جواب؛ خواتين عازمن ج كواس كاالترام كرنا علية كه بالفرض ( بهمول يوم عرفات و قرباتي ) دوران ج ایام کی شروعات موجانے کی صورت س ان کاج دیگر اشخاص کی طرح سی درست و مقبول ہو۔ كوئى عورت جو حالت ايام س مو وه ديكر جاج كى طرح بے بھیک تمام ارکان ادا کرسکتی ہے علاوہ طواف کے ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کعب کو نماز کے مثل قرار دیا ہے فرق صرف یہ ہے کہ دوران طواف معمول بات چیت کی اجازت ہے۔ لہذا سائلہ نے طواف وسعی کے علاوہ باقی ارکان ادا کرکے اچھاکیا۔ اس میں کوئی حرج مسی ہے اور حونکہ اسوں نے دوبارہ مکہ مرمرس

حاصر ہوکر معذوری لی بناء ہر چھوٹ رہنے والے اد کان کی ادائی کرلی ہے تو ان کا ج ململ ہوگیا۔ قران كريم مي الله تعالى كا ارشاد ب كرج مقرره مسينوں س كيا جانا جاہتے يعنى كركم ازكم تين مسينوں س اور علما، كا اس ير اتفاق ب كه يه تين ميين شوال ، دی قعدہ اور دی الجہ ہیں ۔ علماء کے مطابق یہ وہ مینے ہیں کہ اگر ار کان ج کی ادائیکی کی ابتداء کی گئے ہے تواس کے دوران ان کی تلمیل ہوسکتی ہے

عرفات اور عديك بعد محى اداكرنے بوتے بير فرض کرنیج که کوئی عورت ان مقرره مهینوں

#### لسی ساتھی کی ہمراہی میں سفر جن میں ایک عورت اور اس کا شوہر شامل ہو پوری لرح موزوں ہے ۔ علماء نے محفوظ رفاقت سفر کو محرم کا متبادل قرار دیا ہے ۔ بیہ ر فاقت ایک ساتھ سفر کرنے والی عور توں کے ایک گروہ کی بھی ہوسکتی ہے یا ا یک یا دوخاندانوں کے افراد کی بھی۔

يكوني تتخص كمد مكرمه بهلي شوال كوسينيا تو اكروه ج افراد کرتا ہے تو وہ طواف قدم کرے گا اور ساتھ میں سى بخى \_ پروه وبس ره كرباقي واجبات كي ادائكي کے لئے ان کے وقت کا انتظار کرے گا جو دو یاہ بعد ہونی ہیں۔ اگر وہ ج تمت کرتا ہے تواسے عمرہ سے شروعات کرنی ہے جو تمام ارکان کا ایک جز ہوجائے گا۔ اسی طرح عج کے بعض ادکان میم

اہے عمل کی در سکی کا زیادہ یقین اس بنا، پر ہوا ہو کہ جدہ حدود میقات س ہے ۔ حالاتکہ اس بات کا اس معلطے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر میں بات ظہران یاریاض میں مقیم کسی خاندان کے ساتھ بھی پیش آئے اور اگر وہ طواف افادہ اور سعی مخصوص ایام کے خاتمے یو کرنس تو ان کاج بھی مکمل اور

میں عادم ج ہوتی ہے اور اس کے سال موم مرفد سے چندروز قبل ولادت بوجائے تو اس كا مطلب یہ ہوگا کہ وہ ولادت کے کئ دن بعد تک طواف اور سعی کی حالت می سس رہے گی۔ تاہم عام حالات س ج کے ادکان معدد تین ماہ کی دت س اداکت جاسكتے بي بشرطيك مقرره وقت ير انجام يانے والے

ار کان کی ادائی کرلی جائے۔ ہوسکتا ہے کہ سائلہ کو

بقیه صفحه <u>۱۸</u> پر

#### اینی سے زیادہ ان کی صفائی کا خیال رکھیئے

# کسی ایسانہ ہوکہ گھریلو خادمائیں آیکے گھرکوامراض کی آماجگاہ بنادیں

بعض احتیاطی اقدامات کے جائیں ۔ مثلا جب کوئی

برتن اور کردے دھونے کے کام مجی نودی انجام اس لئے صروری ہے کہ خطرہ سے بجنے کے لئے

بعض خاندانوں کو تبجی اس بریشان کن تجربے ے بھی کرونا بڑتا ہے کہ عام صحت سے متعلق بر مكن تدابرير عمل كرنے مثلا ياني ابال اور تھان كر سينے اور باہركى كى بوئى چزى يذكانے كے باوجود ان کے بچے برقان ، پیش اور آنتوں کی مختلف بمارس مي بملا بوجاتے بي - بلكه ايك بار توايسا مجی ہوا کہ ایک کھر میں عمر رسیدہ نانی جو اپنے سادے کام خود کرتی تھیں وہ برطرح کے امراض ے محفوظ رہی باقی تمام افراد نے بستر پکڑ لیا۔ جب اس معالمه ير عور و خوص كياكيا اور خانداني دُاكثركي مدد لی کی تو انہوں نے یہ تتبہ نکالا کہ کھریلو ملازم جے اج كل كى ذندكى من كحر كالحيون بار مجھا جاتا ہے وہ بمارى لكن كالكابم دريعه بوسكتى ب اكروه اين صفائی کی طرف سے غافل ہو یا گھروالے اس طرف اسے دھیان نہ دلائیں۔

ایک کھرکی ملازمہ اپنا کام بڑی متعدی سے كرتى تھى جس س كھانا يكانا ، كھر صاف كرنا ، برتن دھونا اور بحوں کی دیکھ بھال کرنا اس کے کام س شامل تھے۔ اہل خانہ ست مطمئن تھے۔ ملازمہ کو ایک بجے سے بست انسیت می اور اس لئے وہ اسے اپنے

توسیج کے نتیجے س چھوٹے یعنی غير مشرك رجان کی حصلہ ملازمت پیشه عورتوں کی تعداد س اصافے کے ساتھ کھروں میں ملازماؤں کی موجودكى ناكزر ہوتی جاری ہے اور ان کے بغیر

كهريلوذمه داربولكي انجام دى كاتصور محال بوتا جاربا ب لین الے واقعات اکثردیلھے میں آتے ہیں کہ حونكه يه كحريلو ملازم اور ملازمائس غير صحت مند ماحول

اكرنوكركو خاندان كے ساتھ رہنا ہے تواہے رکھتے وقت كم ازكم دو جوڑے كرے جس ميں چڈی اور بنیان بھی شامل ہیں ،چادر ، دری ، کنگھی،صابن وغیرہ دیے جائیں تاکہ وہ شروع ی سے ان چزوں کے صحیح استعمال کاعادی بن سکے۔

باتھوں سے سلاقی اس کے کرے بدلتی اسکول کے لئے اس کا ناشة دان بھی تیار کرتی ۔ آخر ایک دن یہ عقدہ کھلا کہ کھر کی اس مددگار کی وجہ سے کھر والوں کو معدے کی تکلیف اور جلدی بیماریاں الحق ہوکتس۔ اور بوڑھی نانی کے بچے رہنے کی اصل وجہ می تھی کہ انہوں نے ملازمہ کی چھوئی ہوئی کسی چیز ے سروکار یدر کھا وہ اپنا کھانا خود پکا تس اور اس طرح

من رہتے میں اس لنے نادانستہ طور ہر اینے ساتھ بت سے امراض لاتے ہیں اور کھرکے افراد تک منقل کرتے ہیں۔ جلدی امراض کے ایک ماہر کا خیال ہے کہ اگر ان خادموں کی طرف سے احتیاط مذ برتی جائے تو سے دق، ٹائفائد، بعضد اور دیکر مماثل بماریاں لگ سکتی بیں کیونکہ ان میں جلدی امراض اور دیگر بیمار اوں کے جراثیم پانے جاتے ہیں۔

عورت کے ساتھ محرم کی موجود کی ج یاعمرہ کی حرمت

کی بنا، یر نسس بلکه مسافت سفرکی وجه سے صروری

ہے۔ عورت کاشوہریا قری رشتہ دار خواہ خون کے

رشتے سے ہوں یا رصناعی رشتے سے مثلا باب بچا،

بھانچا، بھتیجہ جن سے ذکاح حرام ہو محرم کے زمرے

س تے بس اس محم کے وجوب کااطلاق براس

سفرس ہوتا ہے جس میں ایک دن اور ایک رات

سے زیادہ کی مسافت طے کرنادر کار ہو۔اس سے کم

فادمہ یا فادم گر کے کاموں کے لئے رکھا جاتے تو اس کے اوقات کار اور معادضہ طے کرتے وقت اس بات کا بھی خیال رکھا جائے کہ اس کے جسم یہ کی عارضہ کے ظاہری نشانات مثلا کسی طرح کی بدہیتی اور جلد ہر گھرنڈ تو نہیں ہی یااسے جسم کو بار بار لھجانے کی عادت تو سس ہے۔ تاہم بعض بمار بوں کا آسانی سے پنہ نہیں چلتا اور ہر کھریلو ملازم كالشخيصي معائنة مجى نهس كرايا جاسكا - محرمجي بعض اصول اليے بس كہ جن ير كاربندرہ كر صحت كو لاحق بونے والے متوقع خطرات كو يرسى صد تك كم كيا

اگر نوکر کو فاندان کے ساتھ می رہنا ہے تو اے رکھتے وقت کم از کم دو جوڑے کوئے جی میں چدی اور بنیان مجی شامل بین و چادر دری و سلمی و صابن وغیرہ دیے جائس اگر وہ شروع ی سے ان

فوقاً اے تدیر کریں کہ وہ اپنے جسم کو جراثیم اور کورس کرائے جائس کیوں کہ اگر ان کو کوئی عارضہ کی صفائی ستحرائی کا

بورا خيال

2%

آنے

ے سلے ہاتھ صان سے دھوئے۔

اگر جزوقتی خادمه رکھنا ہو تو بھی بستریسی ہے

كراے ايك جوڑا ايما ديا جاتے جو وہ كام كرتے

کھانا یکانے

چنوں کے صحیح استعمال کا عادی بن سکے ہے وقا

ہوا تو وہ اپنی ماؤں کو متاثر کریں گے۔ بعض کروں مں اس کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ ان کی خادمہ کام کرتے وقت ریر کے دستانے مین لے۔ اس سے مذصرف اس کے باتھوں کی حفاظت ہوگی بلکہ کھانے سینے کی اشیاء آلودگی سے محفوظ بھی ربیں گی۔ آٹاکو ہرھنے ، پھلوں کارس لکالنے ،سلاد کے لے سزی کانے اور چٹن بینے کے لئے دستانے ست صروري بس كيونكه ان چزول كو بعد مل ابالا تو جانس سكتاس لية آلودكى كاخطرهان من زياده ربتا

خاداوں کے لئے ہر چ مینے پر جراثیم کش کورس

صروری ہے جس کے ذیلی اثرات نہیں ہوتے۔

اور اگر ممکن ہو تو ان آیاؤں کے بحول کو بھی یہ

کوئی وبا پھیل جانے کی صورت میں خواہ وہ الذرك علاقے من بوياآيكى ربائش كے علاقہ مل کھر کے افراد اور خادمہ سب کو حفاظتی شکے لکوانے چاہئس اور کھرکے کسی فردکو اگر چھوت کی بماری بوجائے تو ملازمہ کو بھی احتیاطی دوائس دی

کیکن ایے واقعات اکٹردیکھنے میں آتے ہیں کہ حونکہ یہ گھریلو ملازم اور ملازمائیں غیر سحت مند ماحول مس رہتے ہیں اس لئے نادانست طور براسنے ساتھ بہت سے امراض لاتے ہں اور کھر کے افراد تک منقل کرتے ہیں۔ جلدی امراض کے ایک ماہر کا خیال ہے کہ اگران خادموں کی طرف سے احتیاط مذہر تی جائے توت وی دق مائیفایڈو ہےنہ اور دیگر مماثل بیماریاں لگ سکتی ہیں کیونکہ ان میں جلدی امراض اور دیگر بماد بول لے جراہم یائے جاتے ہیں۔

جال کھرکے لوگوں کو چھوت کی بیمار بوں سے وقت يسے اور كام ختم كركے جاتے وقت وہ كرے محفوظ رکھنے کے مسلے کی طرف سے غافل نسیں ہونا ویس چوڑ دے جو وقت ضرورت دھل دیے چاہے وہیں یہ بات مجی ہے کہ یہ ستلہ ایسا پریشان جائس کے۔ بحوں کے امراض کے باہرین کی دائے كن بھى سى - بلك ذاتى صفائى اور سقرائى سے يوسى ہے کہ بحوں کی تکمداشت کے لئے رکھی کئ آیا ہے مدتك اس يرقابويايا جاسكتاب

بحوں تک بماری کے جراثیم منقل ہوتے ہیں ایسی صلى الله عليه وسلم كى بدايت برسختى على كرناچاب کی کو اس بات کی آزادی سس دی جاسکتی که وه جے جاہے کوئی نئ عبادت شروع کردے خواہاس کی

عبادات کے معاملات میں ہمیں رسول الله صلى الله عليه وسلم كي مدات رسختی ہے عمل کرنا جاہئے لسي كو اس بات كى آزادى نهيس دى جاسکتی کہ وہ جب چاہے کوئی نئی عبادت شروع کردے خواہ اس کی بنیاد سلے سے موجود اسلامی اصول ر بويالسي اور چزري

نے ہمیں وہی باتیں بتائی ہیں جن سے اللہ کی رصنا حاصل مو يجوبدايت آب صلى الله عليه وسلم كوالله سے ملی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بندوں تک سینیا دی ۔ اس لنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لعلیمات کی یابندی می مارے لئے باعث بدایت ب

کے سفر کے لئے محم کی صرورت سی ۔ زیر نظر صورت می محف مافت سفری نہیں بلکہ سفر کے

> ا ال بعض لوگ مدان عرفات مل ج کے دن ج کی نیت کے بغیرجاتے ہیں۔ ممکن ہے کہ وہ پہلے سے ج كريط بول اورانس دوباده ج كرفى اجازت دلى ہو۔ برکف ان کالنایے کہ جونکہ یا ایک مخصوص جگريجم بونے كالمخصوص دن بوبال جاكر عبادت كرنااور الله كى تعريف بيان كرنا كار خيراور باعث تواب ب- آباس سلسلے میں کیافراتے ہیں؟

ساتھ مزل ہر قیام اور واپسی کے لئے در کار وقت کو مجى الحوظ ركھنا ہے۔ اگريہ تمام مراحل اليك دن سے كم مدت من طع بوجاتے بين تو عورت تناسفر كرسكتى ہے ۔كى ساتمى كى بمراى س سفرجن س ایک عورت اور اس کاشوبر شامل موں بوری طرح موزوں ہے ۔ علماء نے محفوظ رفاقت سفر کو محم کا سبادل قرار دیا ہے۔ یہ رفاقت ایک ساتھ سفر کرنے والی عور توں کے ایک گروہ کی بھی ہوسکتی ہے یا

جواب عبادات کے معاملات میں ہمیں رسول اللہ

بنياد يهك س موجود اسلامي اصول يربوياكسي اورچزر بمس يديادر كعناجاب كدرسول اكرم صلى الشدعليه وسلم

يدان عرفات س حاصري يقسناج كابم ركن بيكين ج کے دارہ کار کے اندر اگر کوئی ج کے علاوہ دیگر دنوں میں وہاں عبادت کرنے کے لئے جانے تواس کی یہ کوششش باعث تواب نہیں مجھی جائے گی کیونکہ اس جكه لي بذات خود لوتي الجميت لهي ہے اور الر واقعی عام دنوں میں اس کی کوئی تقدیس ہوتی تواس کے متعلق رسول اكرم صلى الله عليه وسلم في صرور لحي فرمايا بوتا اسى طرح ميدان عرفات من حاصري يا موجودكي بھی ج کے دارہ کار کے اندری بوئی چاہے مجی وہ باعث ثواب ہوگی۔ ارادہ ج کے علاوہ کسی اور نیت سےاس دن وہال کی موجود کی کوئی معنی نہیں ر گھتے۔ نیز ید کداراده ج کے علاوہ کسی اور ارادے سے وہال بعض لوكوں كى موجودكى كى حوصلہ افزائى نسس كى جاسكتى ك اس طرح وبال کے جوم س اصافدی ہوگاجو تجاج کے

لے صعوبت اور تنکی کا باعث بوگا۔ لہذا الیے عادمین

عرفات كأعمل مقبول سي ب

اس يقين كے ساتھ كدوى الله كى خوشنودى كابسرى

ذريعه ہے ۔ كسى ايسى چيز كاعبادت مي اصافه كرنايہ

جنانے کے مزادف ہے کہ جو کھ اللہ کے رسول صلی

الله عليه وسلم نے بمیں بتایاس میں اصلاح وبسری کی

#### بقيه فقهى سوال

کے بعد مجی آپ خوشبولگاتے تھے۔ سال قابل ذکر بات یہ ہے کہ احرام کی حالت میں خوشبولگانے کی اجازت نسی ہے۔ اور ج نک احرام کھولنے کے بعد عمل کیا جاتا ہے اور خصوصا ج میں تواس کے بعد ى خوشبولگائى جاسكتى ہے۔

اس شمار کے قیمت چارروپئے سالانه چنده ایک سو پیاس رویت اسوامریکی دالر مكے از مطبوعات مسلم ميزيا ثرست یر نثر پبلیشر ایڈیٹر محدا حمد سعید نے تبع ریس مبادر شاہ ظفر مارک سے چھیواکر دفتر ملى ثائمزانثر نيشنل 49. ابوالفصل الكليو. جامعہ نگر ،نی دلی۔ 110025 سے شالع کیا ون: 6827018

1995 ن 30 تا 1995

# كرونانك كے زمانے كے لوگ انسى عملى طور يرمسلمان بھتے تھے

### شیخ فرید ثانی کی محبت اور اسلامی ممالک کے اسفار نے انہیں اسلامی فکرسے قریب کر دیا تھا

ملی ٹائمز میں تبصرے کے لئے کاب کے دولیے آنالازی میں۔ تبصرے کے لئے

كابول كے انتباب كاحتى فيصله اداره كرے گاالبية وصول مونے والى كابول كا

دین اسلام کرونانک جی کی نظرمیں (ناشر کتب خارد الحجن ترقی اردو ، مربت ایس ایم شریف قریشی) اسلام کے بنیادی تصورات اور سکھ ذہب کے بانی بابا نانک کی تعلیمات کے درمیان مماثلتوں کی تلاش کی ایک کوشش ہے۔ مولف نے اسلامی عقیدہ توحيد اور كتب سماويه ، ملاتكه ، حيات بعد الموت اور ار کان عبادت مثلا نماز ، روزه ، زکوه اور عج جیسے مخلف موصوعات کے تحت کرونانک جی کے خیالات اور ان کی تعلیمات کا جائزہ لیا ہے۔ مرتب كآب كا خيال ہے كہ جونكہ كرونانك جي كے اصل مخاطب بت برستان پنجاب یعنی مندو لوگ تھے اس لے انہوں نے اسلام کے ساتھ ساتھ ہندو ندہب کا مجى كرامطالعه كيارين وجدب كدجن مذبى اصولول کی انسوں نے تبلیغ کی ان میں بظاہر جزوی طور ر ہندو دهرم کے بعض تصورات کی جھلک نظر آتی ہے لیکن بحیثیت مجموعی ان کے اصول اسلام سے اتنے قریب تھے کہ ان کے زمانے کے لوگ انہیں عملی

طور برمسلمان ی محفق تھے۔ عبیدالله گیانی کی تحقیقات کے مطابق نانک کی

وجہ تسمیدیہ ہے کہ گرونانک اپنے تنھیال س 1468 مس پیدا ہوئے تھے اور 1533ء میں ان کا نقال ہوا ان کے والد کا نام باباکلیان چند عرف کالواور والدہ کا نام مآنا ترتیاجی تھا۔ ان کی جانے پیدائش کے بارے میں اختلاف رائے یایا جاتا ہے کوئی شکان صاحب کو جائے پیدائش سلیم کرتا ہے تو کوئی

كآب مي مذكور شوابدكى بناء بريه تتبجه لكالاجاسكا

سلانے دھلانے کے بعد ہم اللہ مرم کر شہد چٹایا تھا ۔ بچن میں کروجی کے بیمار رونے ر اسس ایک الماجی کے پاس لے جایا گیا جنوں نے رسول اگرم صلى الله عليه وسلم على مرتصى رصنى الله عنه اور الله

اندراج ان كالمول مي ضرور مو گار

کرونانک کے فرمودات کی روشن میں سکھندہب کے بانی کی جو تصویر پیش کی ہے وہ عملاا کی مومن کی ہے جس کی نصدیق کر وجی کے کلمہ طلبہ، وحدت خاوندي صفات البيرسالت مروز محشريران كايمان اورصوم وصلوة وج زكوة كيابندى سے بوتى ہے۔

ہے کہ گرونانک کی فکر پر اسلامی نقوش کی مندرجہ کے مقرب بندوں کے طفیل میں خیرو برکت کی دعا

ایک مسلمان فقیرنے گروجی کے والد کوان کی پیدائش کی بشارت دی تھی۔ پیدائش کے وقت جس شخصیت نے سب سے پہلے کروجی کو اپنی کود س ليا وه الك مسلمان دايد دولتان تهي اور انهس

دی۔ غالباسی سبب ہے کہ بچین می سے کرونانک ی کو مسلمانوں سے خاص لگاؤ تھا۔ اس کے علاوہ یہ کہ ان کی ابتدائی تعلیم ایک مسلمان اتالیق میرسید

حن کے باتھوں ہوئی تھی جو ان کے وطن میں

صاحب كرامات محج جاتے تھے۔ اس تربیت كے

تتیج س قادر مطلق کے تئس عقیدت کاجذبہ موجیں مارنے لگا اور انہوں نے توحید کی اشاعت کا ارادہ کرلیا اور کہا جاتا ہے کہ اس راہ میں دنیا جہان کاسفر بھی ایک صوفی مسلمان درویش کی تحریک اور تلقین ر بی کیا تھا۔ شیخ فرید ثانی کی صحبت اور ان کی تعلیمات سے اثر یذیری اور اسلامی ممالک کے اسفار نے اسلامی فکر و فلسفے سے انسی بست قریب کردیا تھا۔ یہ قربت اور بھی مسلم ہوجاتی ہے جب ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مکرمہ اور دیگر مقامات مقدسہ کی زیارت کے علاوہ بایا نانک نے ایک لمبا عرصہ عراق میں گزاراتھا اور عجب نہیں کہ عراقیوں سے

اختلاط کے تیج میں انہوں نے عربی زبان میں اتنی

مهارت حاصل کرلی بو که عربی زبان می منظوم و

منثور کلام پر قادر ہوجائیں کیونکہ عربی اور فارسی کی

این والده کی موجوده حالت کو بوری

طرح بخس کہ وہ اب عمر کی آخری مزل میں ہیں

جال ان میں یہ احساس غالبا پیدا ہوچلا ہے کہ

انسوں نے این اولاد کواب تک سبت کچے دیا ہے اور

اس کے برعکس بست کم پایا ہے یا بست کم کا مطالبہ

كررى بس لهذا وہ جائتى بس كه كھركے معاملات سي

ان کی بات کو وقعت حاصل رہے کیونکہ صعف

العمري ميں يہ خوابش زيادہ بڑھ جاتی ہے جب ك

دائرہ کارسمٹ جاتا ہے اور اسی قدر عقل بھی کمزور

ہوجاتی ہے۔ اس لئے سائل کو چاہتے کہ اپنی والدہ

کے ساتھ ویسا می برناؤ کرے جو ان کے مزاج کو

بنیادان کی پہلے سے تھی۔

موجود تاریخی مواد اور ان میں مذکور کرونانک کے فرمودات کی روشن میں سکھ مذہب کے بانی کی جو تصویر پیش کی ہے وہ عملاالک مومن کی ہے جس کی تصدیق کروجی کے کلمہ طب ، وحدت خداوندی ، صفات السي رسالت روز محشريران كے ايمان اور صوم وصلوه وج وزکوه کی پابندی سے ہوتی ہے۔ کم عبدالله گانی کی تحقیقات کے مطابق

مصف نے سکھ مذہب کی متعدد محقیقی کتب میں

نانک کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ کرونانک اینے نھیال مل1468مں پیدا ہوئے تھے اور1553مي ان كانتقال موا

مرمدس کرونانک کے قیام اور صلحاء کی صحبت اور اس سے بھی بڑھ کر عراق کو اپن تبلغی سرگرمی کامرکز بنانے كاثبوت فراہم كرنے والے مافذ سكھ ندہبكى كتابول من خصوصا اور بندوستاني زبانول مي عموما ملتے بس اگر اس ضمن مس چند عربی ماخذ کی نشاندی بوسكتي تويقناسكه ندببكى مزيد بهر لفيم اور اسلام ہے اس کی قربت کے گوشوں کی محقق کی نئی راہیں

#### آپ کی الجهنیں

اوال: \_ میرے والد نے میری والدہ کو طلاق دے

دی تھی۔اللہ والدہ کو جزائے خیردے کہ انہوں نے میری تربیت کی اور میری بهتر رورش میں کوئی دقیقہ اٹھانہ رکھا۔ جب میں بڑا ہوگیا تو می نے ایک نیک عورت سے شادی کی جس سے میرے سال چار بچے ہوتے ۔ اللہ کی مرصی ایسی تھی کہ میری بوی کا انتقال ہوگیا۔اب میری مال نے ان چاروں بحوں کی ذمدداری می این سرلے لی اور این عررسدگی کے باوجود برطرح سے ان کی دیکھ بھال کر تیں اور ساری صروریات کا خیال رھنٹی ۔ اس کے بعد س نے دوسری شادی ایک یابند صوم و صلوه اور قرآن کریم كى تلاوت برقائم عورت سے كى كھ وقت كررنے کے بعد اس بوی اور میری مال کے درمان اختلافات نے سر ابھار نا شروع کیا۔ اور بحوں کے ساتھ خوش معاملی کی بناء ہے میری بیوی ان کے دل اپن طرف مائل کرنے میں کامیاب بوکئ ۔ اب وہ میری ماں سے زیادہ بوی کے گرویدہ ہوگئے۔اس کی وجديد تھى والده الله ان كى حفاظت كرے ، بعض دفعہ ان بحوں پر سختی کرتی ہیں اور چاہتی ہیں کہ بچ بربات س كمال كامظامره كرين اور الهين جميشه الے کام کرنے کی تلقین کرتی رہتی ہیں جوان کے حق س مفید ہو۔ میری والدہ اور بیوی کے درمیان اختلاف نے اس قدر شدت اختیار کرلی ہے کہ بوی کر چوڑ کر اینے عزیزوں کے پاس علی کئ ہے اور کہتی ہے کہ جب تک تمہاری مال میری عور ، ملی ارے کی میں واپس شہیں آؤں گی۔ الے میں برے لے سخت مشکل پیدا ہوگئ ہے کہ کیا کروں۔ آپ كونى مشوره عنايت فرمائس

ع عدالرحان جواب \_ الي معلم من جس من كوئي شخص صريحااور واضح طورير ظالم اور ناحق يربهووه خود

#### آپ این والده کی نوجوده ذهنی حالت کو مجھکر قدم اٹھائیں ہے۔ ہوسکتا ہے کہ مندرجہ ذیل اگر آپ کسی الجمن میں بسلامیں یا کسی اہم مسلے پر فیصلہ نہ لینے کی بوزیش میں ہیں جس سے باتوں کی طرف توجہ کرنے سے سائل انصاف کرکے آپ کا ندگی کاسکون درہم برہم ہوگیا ہے تو آپ فوری طور پر ہمیں اپنے مسائل سے آگاہ کریں۔ كى مشكل آسان بوجائے۔ محج فيله بر سلی بات تو یہ ہے کہ آپ ہماس کالم میں آپ کی نفسیاتی الجمنوں کو دور کرنے کی بوری بوری کوشش کریں گے۔ (ادارہ) ج لله خير

لین اس کے باوجود وہ بعض حالات میں اپنے ظلم سے نبرد آزما ہونے میں ناکام رہتا ہے اور اپنے حریف یا مخالف کے سامنے یہ اقرار نہیں کرسکتا کہ وہ خود ی ظالم و جابر ہے۔ زیر نظر سائل کا حال مجی کچھ ایسا ہی ہے۔ اس کے کوسی اس کی صعیف ماں اور

معاملات اور حالات تھے جو اب مہيں رہ كتے بيں۔ سی وجہ ہے کہ وہ موچی ہے کہ کھرس کھے کنے کا اختیار شوہر کی مال کو بی ہے اور اس کی بوی خانہ داری کے اہم معاملات میں مداخلت کاحق سی رهتى-انسب عوال مي الي باطل خيالات مي

صرف اس کی بلکہ اس کی اولاد کو بھی پال بوس کر بڑا كيا ب اور ميى سب كي كرت كرت وه صعفى ك مرطے میں سیخ کئ ہے جہاں اب اس کے لئے ممکن نہیں کہ ہم عصر زندگی میں بہوؤں کے ساتھ معالمات کے طریقوں کو سمج سکے کیونکہ اس کا تعلق بحوں سے محبت جاتی ہے اور جیسے می وہ پیٹھ بھیرا ے تو میران کے ساتھ شقادت کا برماؤ کرنے للتی گذشتہ نسل سے بے جس کے اپنے مخصوص

اس صنعیفہ کا یقن مجی ہے کہ کسی شخص کی بیوی اس کے علاوہ کسی غیر عورت سے ہونے والی اولاد سے محبت نہیں کر سکتی بلکہ ان سے ہمیشہ بغض و کینہ ر لھتی ہے نزیہ کہ باپ کی موجود کی میں تو وہ ان

سازگار ہواور جس سے انہیں اپنی اہمیت وحیثیت كا احساس موسيال ممين الله تعالى كے اس ارشادير غور و فکر کرنے کی صرورت ہے کہ جب تمہارے سائے تمہارے والدی س سے کسی ایک یو یا دونوں ر صعیفی آجائے تو ان کو کوئی سخت بات نہ کہواور انہیں نہ مخرکو ان سے مہربانی اور کرم کی بات کرو اور ان کے سامنے اپنے اطاعت کیش بازو جھکا دو اور اینے رب سے دعا کرو کہ اے میرے ربان يرتواين دحت كاسايه اسى طرح كرجس طرح انہوں نے تھے اپنے سایہ عاطفت میں رکھا میری صغر سى سى ميال اشاره اس طرف ہے كدايام طفوليت میں جس طرح کسی شخص کے ماں باپ تمام تعلیقیں

اس کے لئے برداشت کرتے ہیں وہ مرحلہ صعیفی میں والدي كو پيش آيا ہے جب ان كى اولاد كو ان كے ساع صبراور لطف وكرم كابرتاؤكرنا جائية

شوہرکوچاہے کہ اپنی بوی کو مجھائے کہ اپن ماں کی صنعیفی کا خیال کرتے ہوئے ان کے معلطے س صبرے کام لینے اور ان کی باتوں کا جواب درشتی سے مذرینے کی تلقین خود اس کا دین کرتا ہے۔ بیوی برمعالم س این شوبری شرک حیات ب یعنی کہ زندگی سختیوں اور تلخیوں کو برداشت کرنے میں بھی۔ اس لتے شوہر کے والدین کی اطاعت میں بھی وہ شرکب ہوگی۔ اس کا ایک سماجی پہلویہ ہے کہ بوی اینے شوہر کے والدین کی عزت و توقیر کی بناء ہے شوہری نظروں مس محرم تو قرار یائے گی ہی اس کے حسن اخلاق کا ذکر جب شوبراین عزیزول اور خود بوی کے عزیزوں کے درمیان کرے گا اس سے بال یہ بات ضرور دیکھنے کی ہے کہ اگر واقعی

دونوں کے درمیان مزید ہم آ ہنگی اور اعتماد پیدا ہوگا شوہرکی ماں کی طرف سے زیادتی ہوری ہے تو اس کے لئے بھی بوی کوی الزام دیا جانے اور اس طرح مال کے ساتھ اپنی بوی کے نیک برتاؤ کا اعراف بھی شوہر مذکرے ۔ کیونکہ یہ بات تو واضح ہے کہ شوہرکی والدہ اس کی بوی کی مال نہیں ہے اور اس یر جو بھی عرت و احرام این ساس کا واجب ہے وہ صلہ رحمی اور حسن معاشرت کے تحت ہے کیونکہ اسی سے اس کے شوہرکی رصا اور خوشنودی بھی وابسة ہے۔ اس معاملے كا دوسرا اہم سلويد ہے كه مج جو عورت بوی کی حیثیت سے اپنے شومر کے والدین کی خدمت کر رہی ہے کل اس کی حیثیت اسے بیٹے کی مال کی ہوگی اور اس بیٹے کی بیوی سے وہ خوش معاملی اور صبروا حرام کی توقع کرے گی۔

(India's first International Urdu Weekly)

49, Abul Fazal Enclave, Jamia Nagar, New Delhi-110025 Phone:6827018



نیویارک میں جہاں ساحل پر اسرار طور پر چھریلا ہوگیا ہے وہیں سمندر کا پانی ان چٹانوں سے نگرا کر کچھ اس انداز سے جھاگ اڑا تا ہے کہ ایک طوفان مسلسل کا گمان ہوتا ہے۔ گویا کوئی آبشار ہو جو پھٹا چاہتا ہو، نہ تھمنے والی موجوں کے کچھ ایسے عزائم ہوں جن پر ساحل کی چٹانوں نے فوری طور پر روک لگا دی ہو۔ طوفان کے اس منظر نامے میں سوزن اکٹر و بعیشر نہ جانے کس چیزی تلاش میں بھٹلتی دکھائی دیت ہے۔

یوں تو سوزن خود طوفانوں کے پچ رہتی ہے کہ نیویارک کا مرکزی علاقہ میں ہیٹن شہر سے کہیں زیادہ ایک پر اسرار جزیرہ دکھائی دیتا ہے۔ جہاں بلند وبالا عمار تیں غیر معمولی طور پر اس قدر بلند ہوتی جلی گئی ہیں کہ ان میں چلنے بھرنے اور رہنے لینے والے انسانوں کی شخصیت کچھ غیر معمولی طور پر حقیراور مختصر سی معلوم ہوتی ہے۔ خود سوزن جس فلیٹ میں رہتی ہے وہ عمارت بلا مبالغہ اتنی بلند ہے کہ بادل اس عمارت کے بالائی حصے سے مسلسل ٹکراتے رہتے ہیں۔ لیکن آسمانوں میں رہنے والی سوزن نہ جانے مسلسل ٹکراتے رہتے ہیں۔ لیکن آسمانوں میں رہنے والی سوزن نہ جانے کیوں زمین پر اکر وبیشر کچھ تا ٹش کرتی دیتی ہے۔ گواس کی زندگی کے گذشتہ تو بیس سال اسی شہر میں گزرے ہیں، لیکن اسے اس شہر میں رہنا کچھ عجیب سااحساس محروی دیتا ہے۔

سوزن کا وجود بذات خود ایک طوفان ہے کہ اسکول سے بونیورسی،
بازار سے گھر اور احباب کی محفلوں میں اس کی چلت پھرت نے نہ جانے
کتنے دلوں میں کتنے طوفان کو جنم دیا ہے۔ لیکن ادھرکچھ دنوں سے سوزن پر
گمرے تفکرات کا ایک عجیب سایہ ہے۔ گذشتہ دنوں جب جیکن ہائٹس کے

علاقے ہے اس کا گزر ہوا تھا اور اے بازار میں کچھ الیے لباس دکھائی دیئے جس کی جڑیں اس کی اپنی تہذیب سے دور کہیں اور جاملتی تھیں، نہ جانے کیوں سوزن کو ان لباسوں میں بڑی کششش معلوم ہوئی اور تب سے اب تک ساحل کے ہر سفر میں سوزن کے جسم پر جو لباس دکھائی دیتا ہے، وہ دراصل مشرق کی اسی تہذیب کا علامیہ ہے جسے پہلی بار جیکس ہائش کے دراصل مشرق کی اسی تہذیب کا علامیہ ہے جسے پہلی بار جیکس ہائش کے علاقہ میں دیکھ کر وہ خود بحود اس کی طرف متوجہ ہوگئی تھی۔

بلند بالاعمادتوں کے ہگاموں سے دور وہ جب لیجی ساحل کا قصد کرتی ہے تواس کے ہاتھ میں ایک ڈائری اور قلم صرور ہوتا ہے۔ وہ اپنے سفر کو اور فطرت کے تعلق سے اپنی شخصیت کی تلاش کے عمل کور وعانی سفر سفیر کرتی ہے۔ اور اسی لئے ساحل کی ہر زیارت اس کی ڈائری میں بڑی اہمیت کے ساتھ رقم پاتی ہے۔ جب سے اپنے روحانی سفر کے لئے سوزن نے لباس مشرق کو مخصوص کیا ہے اسے ایسالگنے لگا ہے کہ شاید خدا اور سکون کی تلاش کا عمل اس لباس میں کچھ زیادہ آسان ہو۔ چھر بلی چٹانوں پر تنگ پیر چانا، تھٹ کو کا چھ سوچتے رہنا سوزن کے روحانی سفر کے چند ایبے مظاہر ہیں جن کی تقمیم خود اس کے معاشرہ کے لئے ممکن نہیں۔ وہیں ان چھر بلی چٹانوں پر بیٹھے بیٹھے جب اس کی نظر اقوام متحدہ کے مرکزی دفر تی عمارت پر پڑتی ہے تو اسے ابکائی کا احساس ہوتا ہے کہ وہ اسے مغرب کے مگر وفریب کی ایک منظم سازش سے تعبیر کرتی ہے۔ جس کے مغرب کے مگر وفریب کی ایک منظم سازش سے تعبیر کرتی ہے۔ جس کے چاد ٹریوں تو انتہائی خوشنا ہیں لیکن عملی اعتبار سے اندرون چنگزے تاریک

سوزن کی ڈائری کے بیشر صفحات بحریکے بیں وہ اپنے روحانی سفر کے دوران گنجان فلیٹ اور فلک بوس عمارتوں سے نکل کر چھریلی ریتیلی چٹانوں تک آئی ہے جال ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے گراتی بل کھاتی الرس، ہر لحد کوئی خدائی پیغام لے کر آتی ہوں۔ دوسری طرف رنگ ونور کی دنیا سے کنارہ کش ہوکر اس نے کھلے ہمانوں اور لائتنای سمندر کے کنارے پناہ لی ہے۔ پھر دیکھتے دیکھتے اس کے جسم پر مشرقی لباس کی ایک دلفریب فصل آگ آئی ہے۔ گویااس کے لئے سکون کی تلاش مشرق کے حوالے سے بی مكن ہے۔ لين شايد الحبى اس كى دائرى مس كيواور بھى لكھا جانا باقى ہے ك مشرق میں سکون واطمینان کی جو بہار نظر آتی ہے اس کا تعلق صرف اس لباس سے نہیں بلکہ اس تہذیب سے جس کے اندرون میں صداول کی روحانیت جذب ہولئ ہے۔ لہذا جب تک ان روحانی اقدار کی تلاش مملن مد ہواور جب تک مشرقی معاشرے کی طرح مغرب میں بھی الهی ہدایت کے ماخذ کواولین اہمیت نددی جائے حقیقی سکون تک رسائی ممکن نہیں۔ محص مشرقی لباس کو اختیار کرکے سکون حاصل کرلینے کا خیال ایسابی ہے جیسے ہمارے معاشرے میں مغرب کی ترقی کے حصول کے خیال سے بعض لوگ مغربی ثقافت کے ظاہری پہلو کے اپنانے کو بی کافی مجھتے ہیں۔ سوزن کی جستجو کتنی ہی سطح کیوں یہ ہواس میں امید کا ایک پہلو تو ضرور ہے کہ آج نہیں تو کل اس کے جسم کی طرح اس کی روح میں بھی مشرقی اقدار کے کچھ الودے اگ آئس کے۔